

https://archive.org/details/@zohaibhasanattar



https://ataunnabi.blogspot.com/



ے۔ حضرت شیخ **محمد عبد الحق** محدث دہلوی رحبتہ اللہ علیہ

> Naffaelalam مترجم مولانامحد شریف نقشبندی

ضیارا میں کر سے ایک مینز ضیارا میں ایک بیالی مینز لاہور-کراچی یا پیتان

|       | 1                                        |         |
|-------|------------------------------------------|---------|
| نيمني | عنوان                                    | تنبرخار |
| 44    | سمجدا ورعجا ثبات                         | 10      |
| 44    | متندشده بيدامونا                         | 14      |
| 14    | ابن کلبی کافسسرمان                       | 14      |
| 10    | والمسيف                                  | 11      |
| 7.5   | ا ایک اور قرل ضعیف                       | 19      |
| 76    | سال ولادت میں اختلاف                     | ۲۰      |
| 14    | مهینه اورون میں اختلاف                   | M       |
| 14    | تاريخ كيفين ميراختلاف                    | 44      |
| 74    | ابل مکه کاعمل = = =                      | 77      |
| 1/1   | بيركه دن كي ففيدلسن كيول ؟ المستحد       | 44      |
| 74    | ایک دابهب کی خوسشنجری                    | 10      |
| r9    | تين صلتيل                                | 77      |
| ٣٠    | طلوع غفر کا بیان                         | 14      |
| ۳.    | كيشخ بدرالدين ذركفى كاببان               | YA      |
| 44    | تُربيه كا دوده بلانا                     | 19      |
| 77    | مبارک دینے کا تمرہ                       | ۳٠      |
| 77    | ابن <i>جدری کافر</i> مان                 | 11      |
| 77    | میلاد کی برکانت                          | rr      |
| سم ۳  | حضرت ملیمراورحفه و مهلی اشدعلبه وسلم<br> | rr.     |
| 20    | ق <i>ىن مرتبرسىسىج</i> د «               | 77      |
|       |                                          | •       |

| نبرسخ | عنوان                                                    | نبرثاد |
|-------|----------------------------------------------------------|--------|
| 44    | صنرت مليدينى المثرتعال منهاكا لودى دينا                  | 70     |
| يسر   | ً دمناعی بین سشیراکی دری                                 | 44     |
| 76    | چاندے ایش کونا                                           | ٣,     |
| FA    | دوده مجرط اسنے پر ورد کرنا                               | T'A    |
| 70    | بادل کا آپ برساید نگس بونا                               | 14     |
| 79    | ىخق مىدر                                                 | ۲.     |
| ۲.    | والده ما مِده كادوبار مدزنه م وكراميك ان قبول كرنا       | الم    |
| ا بم  | والدين كاايمان قبول كرنا                                 | 44     |
| 47    | قمط سے نجات کا بہب                                       | rr     |
| 44    | ابرطائب کے ایمان کی تقیق                                 | 77     |
| 44    | مشبح وحج كانجد بكونا                                     | 10     |
| 40    | حفرت فدیجہ سے نکاح                                       | 41     |
| 46    | وصال مبارک سے پہلے خبر دینا<br>ب                         | 14     |
| 19    | وحی کا اختستهام<br>ریزه                                  | l '    |
| r9    | ابتدائے مرض پرتھیٰ ق                                     |        |
| ٥٢    | <b>صرت ابن عباس ک</b> ی دوایت<br>سر                      |        |
| ٥٦    | بخا دی شدت کی کیفیدت<br>من                               | ا۵     |
| 04    | عظمت مدیق آئبر<br>سر ، , ر ر                             | at     |
| 09    | صرت نبرام کے رونے ادر ہننے کی کیفیت<br>ریس میں میں اور م | or     |
| 04    | مغرت ابو کمرسے اُم کی کیفیت                              | or.    |

| تبرمغ | عنوان                                     | نبرثمار |  |
|-------|-------------------------------------------|---------|--|
| ٦.    | مفرت ابو کمرے نماز پڑھانے کی تاکیب        | 00      |  |
| . 41  | مشرح مواقف کی عبادت                       | 01      |  |
| - 44  | ايك اور تحقيق                             | ۵۷      |  |
| ۲۲    | مبرت ابن مشام کی دوایت                    | DA      |  |
| 44    | حضرت ابربكر كي اقتدار مين نماز العاكمة نا | ٥٩      |  |
| 77    | مغيره بن شعبه كى روايت                    | ۲۰      |  |
| 44    | مفرن على كي تحقيق                         | 41      |  |
| NF.   | معزت ابر بمریے لیے تحریر تکھا ما نا       | 11      |  |
| ۲۸    | حشرت ابن عباس کی دوایت                    | 71      |  |
| 19    | سات دینار کا اِثارہ                       | ٦٢      |  |
| ٤٠    | حفزت عائشہ کی گودمیں                      | 70      |  |
| 41    | افتيا دات كاحصول                          | 44      |  |
| 41    | مسواك كالمستعال                           | 74      |  |
| 48    | مراقدى صفرت على رضى الشرعنه كى گودىي      | 7/      |  |
|       | وصال التبي تشمليونم                       | 79      |  |
|       |                                           | ,       |  |
| 20    | جبریل کی مزاج پرسی                        | ٤٠      |  |
| 40    | انٹرکاسلام<br>زبریلانغم                   | ۷۱      |  |
| . 44  | زىبرىلانقمر ,                             | 41      |  |
|       | الله يناه طلب كرنا                        | ۲۳      |  |

| مبرصفح      | عنوان                              | نبرفخار    |
|-------------|------------------------------------|------------|
| 44          | آخری کلات                          | ام کا      |
| 44          | פפקצט                              | 43         |
| 44          | وصايا                              | 41         |
| <b>^</b> •  | عردائيل كامانت طلب كرنا            | 44         |
| . Al        | الل تُعزبيت كي آمد                 | 41         |
| ۸۳          | آپ کی فرمبادک                      | 49         |
| <b>^</b> 1' | وصال مبارك كادقت اور تاريخ         | <b>1</b> . |
| ` ^p'       | بروز مد پسر کی اہمیت وافادیت       | Μ          |
| 10          | حضرت إبوهريره كافسسرمان            | ۸٢         |
| 14          | طائمه کی تبدیع                     | hr         |
| <b>^4</b>   | حنرت عمر کی مالت                   | <b>4</b> [ |
| 44          | المتقرمين عوارمونا                 | 10         |
| <b>^1</b>   | معابر کرام فراق رسول میں           | <b>/11</b> |
| A1          | صغرب ابوريخر كى حالت               | 14         |
| <b>^</b> 4  | وصال میں اختلاف<br>ریدر طور        | 11         |
| A6          | الم تقد كالمنف كي سزا              | 19         |
| ΛΛ          | بوقت دمهال معابر كاقيام            | 4.         |
| ^9          | اختلا <i>ف علمار</i><br>سریرون سری | 91         |
| 4.          | آیت کی تلاوت کرنا                  | <b>1</b> r |
| 41          | بناری شریف کی دوایت                | ۹۳.        |

| المرصو | عنوان                                | فمبرهاد     |
|--------|--------------------------------------|-------------|
| 94     | فقین کے بیسے بَدُوُعا                | یه منا      |
| 97     | فتين كاخوسشيال منانا                 | ٥٥ منا      |
| 97     | پرشهادت                              | 14          |
| 94     | منافقین کے اثرات                     | / '         |
| 90     | ر کی حقیقت                           |             |
| 90     | يوست كالمتطرجانا                     | 49 مر       |
| 90     | سينه پرمشک کي نوسشبو                 | <u> </u>    |
| 40     | رائیل کا آه وزاری کرنا               | 111         |
| 94     | نبوي                                 |             |
| 44     | عصمابه اعتاله                        |             |
| 97     | ينوى Spreading The True Teachings Of | · •         |
| 94     | ئے معادق<br>شریع                     |             |
| 91     | پیشی کرنا<br>میش                     | 7           |
| 4      | <i>ل تميدت عسل</i><br>س              | / ) I       |
| 11     | یة کی رواریت<br>رویندرین             |             |
| 11     | ت مائشه کا فرمان<br>:                | 1           |
| 3      |                                      | ١١١   فرمان |
| 1-1    | ب الشفار كا بميان                    |             |
| 1-1    | می دوامیت .                          | 1           |
| 1.7    | بار کا بیان                          | ۱۱۳ ابن نح  |

يحزان 1.1 آبِحِثْم کی عظمیت 110 1.1 114 1.4 غسل سح ببذيمفس 1.4 الم ترندی کافران 1. مغرت ابن مباس کی دوایت 1.0 معنرت مأتشركا فراي 1.6 أثران كيزك كاكنن م ۱۰۴ مؤمل کی دوابیت 1.0 ابودا دُوکی دوامیت 1.0 عروه کی مدمیث 1-0 المم ترمذي كي ماسے 140 ا مام بیقی کی رائے 114 1.4 ۱۲۷ امام نووی کی داشتے -4 علارك اختلاف كي وجه IYA 1.4 علاراحناف كاعمل 119 1.4 نما زجنازه کی کیفیت ١٣. 11. درود یاک برمعنے کی کھ 11. ومبتشث 117 ابن ماجه کی مدسیت 100

https://ataunnabi.blogspot.com/ ١٣١ ميليصلوة خال 111 ١٣٥ | ابل بيت كامىلاة بييمنا 114 110 ۱۳۶ منلی قبر کھود ٹا 110 ١٣٤ قرمين أترف والعضرات ١٣٨ | تدفين رصمار كاانتكاف 414 ١٢٩ إياني افراد كاقريس أترنا U7 115 . مم ا | ایک اور دوامیت 114 ام ا ام نودى كافران 116 بهما مشكوة كى دوايت 111 مهم القرانوركى بناوت 111 مهما اشرخ بيقرون كى قبور 11. ١٢٥ | ترتيب وكيفيت اختلاف ١١١ قرير ميركه سنانا 171 111 ١١٤ حضرت عليي كي تدفيين ٨١١ | تدفين بين اختلاف 14 1 ١٢٩ مؤطاكابيان 122 . ۱۵ زندی کا بیان 111 کم ۱۲ ۱۵۱ ممدین اتحق کی<sup>دوایت</sup> ۱۵۳ منعبی کی دوایت م ۱۲ ۱۵۲ مالے دن کی غیر 110 https://archive.org/details/@zohaibhasanatta

| <u>M</u> |                                         |          |
|----------|-----------------------------------------|----------|
| تبرمغى   | عنوان                                   | نبرخماد  |
| 110      | ترمذی کی دوابیت                         | 10p      |
| 144      | پهلی روابیت                             | 100      |
| 174      | د در سری روابیت                         | 107      |
| 147      | تيسري دوايت                             | 104      |
| IYA      | چومقی دوایت                             | ۸۵۱      |
| ITA      | مبداذ بنی حیات سیده زمرار               | 104      |
| 119      | فراق نبی میں اشعار پڑھنا                | 14.      |
| ira      | فراق نبی اور میدیتی مجبر                | 141      |
| 14.      | ابرامبا ک صلب کابیان                    | 144      |
| ا۳۱      | عمده خصلت کی علامت                      | 144      |
| 144      | ببلاشاعر                                | 171      |
| 127      | دوسراشا عرب                             | 170      |
| 114      | فراق البني مير كم مور كالحريد ذارى كونا | ראו      |
| 144      | تبسراشاع                                | 147      |
| ام ۱۳    | ابوسنيان بنُ عادت كي فوحرخوا ني         | 144      |
| ira      | فوحرصه ليقيه                            | 179      |
| 144      | حضرتِ صان بن ٹا بت کا ذمہ               | 140      |
| اسر      | میراث کی مقدار                          | 141      |
| 144      | حلاصته السيركي دواسيت                   | 147      |
| 15%      | حضرت الوم ريره كى دوايت                 | 161      |
| _        |                                         | <u> </u> |

blogspot.com/ 14

عنوان ۱۷۴ معنرت عائشه کی دواسیت 149 محضرت على كابيعت كونا 139 ۱۷۶ امام بيقي كي دوايت 14. ۱۷۷ طبری اوراوز ای کی مواست 15 ۱۷۸ میراث پرتنازعه 111 149 مستحب عل 154 ۱۸۰ کتیسری مجمعی اور پانچویس روایت 170 الما المستحساعل 14 ۱۸۲ مسیرمیں داخلہ 100 ١٨٢ مساؤة وسايم كالمريق 10 م ١٨ ايسشاع كابيان 164 ه ۱۸ خواب کی ایمیت 164 ١٨٦ حي كامشابره 164 ۱۸۷ بخاری وسم کی دوابیت 10. ۱۸۸ ابوقهٔ ده کی روابیت 10. ۱۸۹ معادین زیدادر حاکم کی روایت 101 ١٩٠ الوكبرين عربي كابيان MY ۱۹۱ قامني عياض كافراك 101 ۱۹۲ حق اور ناحی کی بیجان 100 ۱۹۳ مضيخ عبدالواب كافران 100

| IF . |                            |         |
|------|----------------------------|---------|
| برمو | مخواق.                     | مبرثنار |
| 104  | مسلم کی دوامیت             |         |
| 157  | المسيل كى دواييت           | 190     |
| 104  | قامنی <i>عیامن کاجوا</i> ب |         |
| 100  | ابن ابی جرو کا احتمال      | 192     |
| 101  | باننج وجمإت كالحسول        | 194     |
| ì    |                            |         |



يَاسُونُ اللهُ أَنْظُنْ جَالَكَا يَاحِبْيَ لَيْمُ إِسْمُ عَنْ الْبُ إِنْ فَيْ بِي مِنْ مِنْ فِي مِنْ فِي مِنْ فِي فِي مِنْ فِي فِي مِنْ فِي فِي مِنْ فِي فِي فِي فِي فِي فِي فِي فَ 

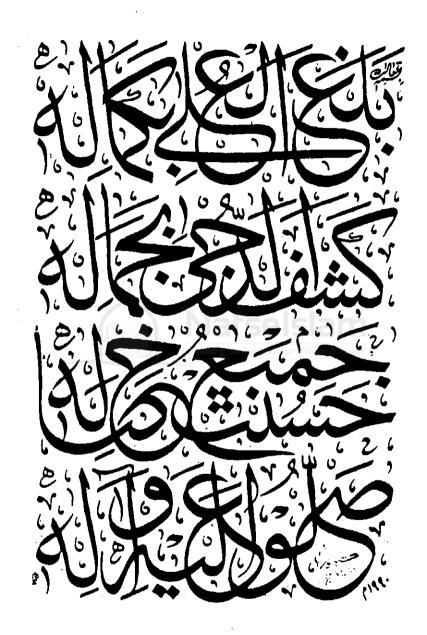

ضم الإلهاشي النبي إِذْ قَالَ الْجِنْسُ الْمُؤَدِّنِ رَأَهُ لَكُ خَشْقُ لَهُ مِن السَّمْ الْيُجِلِّهُ فَرُوالْعُ شِي مَعْمِونِ وَهِ الْمُنْ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ

# ولادب إسعادت

واضع ہوکہ اے پیچے اور محبّت رکھنے والے ، اللّٰہ تغالیٰ جلّ مجدہ التحریم بھین کے نورسے تمھاری تا بیُد فرمائے اور تمھار سے قلب کوخواجۂ کو نین صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ذکرسے روشن فرما ہے .

حضوصلى التدعليه ولمشكم مادروبس

جب خواجہ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وکم اپنی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہرہ معندہ تراہرہ معندہ تراہرہ معندی میں تصریت استیاری کی میں تصریف اور نادر واقعات رونما ہوئے جوسیرت کی میں برکت سے اند کھے حالات کا خلور مورا اور نادر واقعات رونما ہوئے جوسیرت کی سمارہ میں دکوراورا حادیث میں وار و میں ہم نے ان میں سے مرف ان راختھا اور میں ہم نے ان میں سے مرف ان راختھا دسیار ہوئی بیال کریں سے جن سے جمیعی حالات معلم ہوئی بی اور احادیث میں سے ہم وہی بیال کریں

کیا ہے جن سے میں حالات علی ہو ایں اور احادیث یں سے ہم می بیا حالات سے ہوکتب احادیث میں شور ورمعروف اسسنا دسے میچے ہیں اور بیروفیق اللہ تیارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے ۔ دوایت ہے کہ قریش سخت کال اور سخت سنگی میں مبتلا سنے جب حصنور خواج کو ایست ہے کہ قریش سخت کال اور سخت سنگی میں مبتلا سنے جب حصنور خواج کو نین سرسبرز مرکئی اور ہوئے تو زمین سرسبر مرکئی اور شرح بار آور ہو سکتے اور انہیں ہر جانب سے باریک شاخوں سے ہر اسند سمیا گیا تواس سال جمیں خواج کو نین صلی الڈ علیہ دیم ممل میں تشریف فرما ہوئے کشا دگ اور شرت کا سال نام طے بایا ۔
اور شرت کا سال نام طے بایا ۔

ادرابن اکاق کی صدیث میں ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ طبیبطا ہرہ عابدہ زاہرہ حضرت آمندرضي الثدنعا لياعنها فرمايا كرتيس بحب خواجهُ كونمين صلى الترتعالي عليه دعم حمل میں تشریف فرما ہوئے تومین میندا دربیداری کی حالت میں تھی کسی آنے والے نے ان سے کہا اسے آمند! بلاسشبہتم اس امیت کے سرداد کی حالمہ ہوجالا ئمەم مجیخ جسر بھی نہ تھی کہ میں حاملہ ہوں ، اور مذکو ٹی گرانی یا تی ، اور نہ کیے رغبت جمامام تدرات كرم واكرتي ب البته حيض كے بند ہونے پر بريشان بھي. بعض احادیث میں مرفو مًّا ر دابت ہے کہ خواج کونین صلی املہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ مبری والبدہ محترمہ کومبراحل سب عور نول سے زیا دہ تقیل تھااوراپنی ' سهيليوں سے اس تقل کا گله کر ناشروع کیا تومبری والدہ محترمہ نےخواب یں دیمھاکدوہ جران کے بہیلے ہیں ہے وہ نور ہے الی آخرالحدیث ۔ اور اى مديث بيسب كرآپ كى والده مخترم كولېنے على مين تقل معلوم بوا - اور تمام احادیث میں ہے کہ آپ کی والدہ ماجرہ کو ثقل معلوم ہی نہیں مجوا 'حافظ الزمیم نے ان دونوں اما دبیٹ میں اس طرح تعلیق دی ہے کہ شروع علوق میں نو تقل تھا اور حل مے آخری ایام میں خفّت تھا۔ اور بہ دو**نوں حالتیں ع**اداتِ معروفه کے خلاف تقیں ۔

# بطن أطركي كيفبيت

ابوذکر آیائی کی بن عائد سے دوایت ہے کہ حضور سیّد عالم صلی اسلّر تعالیٰ علیہ وعلم اپنی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سکم المر میں کا مل فرمینے رہے ۔ مذہبی بی بی صاحبہ کو در د، مردشہ اور رکح کی سکایت ہوئی اور خان عواد ضان کی جو عالم عور توں کو ہوتی ہے ۔ محر مہ فرما یا کوئیں کر نہ میں نے کوئی حل اس سے زیادہ ملکا دیکھا اور نہی اس سے برط صرکر عظیم اور مبادک ۔

### ئۆپ كے دالد ماجد كا وصال

جب آپ سے حل کے دو ماہ گرز سکتے تر آپ کے والد ماجد حضرت عبد اللہ رہنی اللہ عنہ وصال فرما سکتے ۔ اور ایک قرل میں ہے کہ جب والد ماجد کا وصال ہو آتو اس وقت کو دہیں ستھے بمشہور ومعروف بہلی دو این ہے۔ آپ سے والد ماجد کا وصال مدینہ منورہ سے واپس ہوتے ہوئے کہ کر دیر کے راستہ میں ہوا اور مقام البار میں دفن ہوئے۔

### حمل کے جیسہ ماہ کی کیفیت

ہنیم نے صفرت ابن عباس دضی استُرعنها کی حدیث سے دوایت کرتے ہوئے کہا کہ صفرت آمند دضی اللّٰہ تعالیٰ عنها فرما یا کرتی تقنیں کہی آنے والے نے آکر خواب میں اُس وقت مجھ سے کہا جبکہ ابھی حمل کو چھوماہ ہی سُررے سے کہ اسے آمنہ آ آپ کو خیر العالمین کا حمل ہے جب تم وضع 7.

مل كرد توان كانام مستقل دكهنا اوراس إت كومخفى دكهنا

### أبك عجب منظر

حضرت آمند رضی استرتعالی عنها فرماتی ہیں کہ جب میری دہ حالت ہوئی جوعور توں کو ہونی ہے اور اُنہوں نے دہ عجیب دعزیب باتیں کیں جوانھو نے مشاہرہ کی تھیں مثلا اُن طیور کا دیکھنا جن کی چنجیں زمرد کی اور بازو یا قوت کے متھے اور اُن مردوں اور عور توں کو ہوامیں دیکھنا جن سے با تھوں میں جاندی کی چھاگل تھی۔

ولادت مبارك كامنظر

حضرت آمند رضی الله تعالی عنها فرماتی بین که الله نفالی نے میری آنکھو<sup>ل</sup> سے تمام حجا بات کو دور فرما دیا ترمیں نے مشارق ارض اور مغارب ارض کامشا ہرہ فرمایا آور تمین مجنورے نصب شدہ دیکھے:

ايك جهندامغرب مين.

ووسرا جھنڈامشرق میں.

"ميبرانجنٹرالام کعبُرپر.

میر مجھے در دزہ ہوا اور خواجہ کو نمین صلی اللہ علیہ وسلم عالم دنیا میں جلوہ افرز رہو ہوا اور خواجہ کو نمین صلی اللہ علیہ وسلم عالم دنیا میں جلوہ افرز رہو سکتے توہیں نے آپ کی طرف اُسٹھائے ہوئے تھے جیسے کوئی نالہ تاروز اسے یہ میرمیں نے ایک سفید باول دیکھا کہ آسمان کی جانب سے آیا پہا فراروز اسے یہ میرمیں نے ایک سفید باول دیکھا کہ آسمان کی جانب سے آیا پہا میک کہ اُس نے آپ کوٹر حانب لیا اور آپ مجھ سے غائب ہو گئے ۔ اُس

https://ataunnabi.blogspot.com

وقت ایک منادی نداکر دیا تفاکه آپ کوزمین کے مشرق دمغرب کی سیرکواؤادر آپ کومندروں میں لے جاؤ آگر وہ آپ کے نام مبادک ، آپ کی صفات ، آپ کی صورت کو پہانیں اور جان میں کہ آپ کا نام مبادک ماسحی ہے ۔ اُب فرک میں سے کچہ باتی نہیں دہے گا، گرآپ کے زمان میں تھ ہوجائے گا بھر مرحت کے ماعق دہ إول آپ سے مبط گیا ۔

### مشرق ومغرب كامنوربونا

سل محد بن سدائی جاعت کی حدیث میں سے جن میں عطآ ، اور ابن عب اس رضی اللہ عنم ہیں دلوی میں کہ حضرت آمذ بنت وہب رضی اللہ عنها فراتی ہیں کہ جب آپ مجمد سے جدا ہوئے دینی آپ نے تو آر فرایا تر آپ سے سامقدایسا نور نکلا جس نے مشرق ومغرب کومنور فرا دیا بھر اپنے اہتوں سے سمار سے زمین پ آئے ، بھرا کیس متھی فاک لی اور اپنا سرمبارک آسمان کی طون امٹنایا ۔

## انگشت شها دست کی گراهی

طرانی سے مردی ہے جب آب زمین پر جادہ گریموئے تر الکشآن سب کے ہوئے انگشت شہادت سے سبع حان الله بڑھنے والے کی طسسرے اٹنارہ کرتے ہوئے جادہ گرمہوئے ۔

الم احمد؛ بزار، طبرانی ، حاکم اور بیتی نے صرت عرباض بن ساریہ ضی امتّد عنہ سے تحریج کی کہ صنور ٹریو کو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرطیا : سئیں اسدکا بندہ ، ببیوں کا ختم کرنے والا تھا جبکہ آدم اسمی اپنے خمیر میں است میں اپنے باپ خمیر میں تھے ، اور بہت ملد تھیں اس کی خبرود ک کا مینی اپنے باپ ابراضیم کی دعا اور حضرت میں علیہ السلام کی فوسٹ خبری اور اپنی والد مامی کا وہ فواب جو انہوں سنے دیجھا اور اس طرح انہیا معلیم السلام کی مائیں دیماکرتی میں "

# تنام کے ملات کامثابدہ کرنا

بے شکب حضور علیہ الصالوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ نے والوں سے وقت ایک ایک ایسے فرکامشا ہرہ کیا جس سے شام کے محلات نظر آئے۔

### حضرت عباس بن عبدالمطلب كامثابه ه

اور نور کے ساتھ شام کی خصر صیت کی وجریہ ہے کہ شام آپ کا دار الملک ہے جیسا کر کھی ہے۔ المدن ہے جیسا کر کھی ہے بیا کہ کہ بیان کیا کہ بہلی کا بوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ دیم کی ولا دست کہ میں ادر آپ کا ملک شام ہے اس وجہ مے داج کم دات آپ کوشام کی طرف بیت المقدس کا سے آبال جیسا کم آپ سے قبل کی دات آپ کوشام کی طرف بیت المقدس کا سے آبال

حضرت ارائیم خلیل الله علیه انسلام نے شام کی طرف ہجرت فرما ٹی تھی اور شام ہی ہی حضرت علی علیه انسلام نزول فرمائیں سے اور شام ہی کے علاقہ میں حشر پر پا ہوگا . صیف صیح میں وار دہے کہ شام لازم کر او کمیؤ کمہ وہ اسٹار کو اپنی نہیں میں پسندیدہ ہے اور اسٹر کے برگزیدہ بند سے ای کو افتیاد کہتے ہیں ۔

### ا یک بیودی کی بشارت دینا

خواجہ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم کی ولادت باسعادت کے عجا مُبات میں سے یہ جے بیتھی اور ابونعیم نے منقول کیا ہے کہ ایک میں وہرش سے یہ جے جیے بیتھی اور ابونعیم نے منقول کیا ہے کہ ایک میں آپ جادہ کر میں آپ جادہ کر میں آپ جادہ کر ہے تو دہ میودی کہنے لیکا اسے میودیوں کی جہاعت اُس احمد کا ستارہ منول مُخوا جو اس شب مبادک میں بیدا ہوگا ۔
جو اس شب مبادک میں بیدا ہوگا ۔

### حضرت عائشه صدلقه كافرمان

حضرت عائشہ صدیقہ رضی انٹر تعالی عنها فراتی ہیں کہ ایک ہیودی کمہیں سکینت
دکھتا تفاجب وہ شب آئی جس ہیں آپ علوہ گرموئے تو وہ ہیودی کھنے سگا آے گروہ
قریش کیا تم میں کوئی بچتر تو گر بٹر اسے ۔ وہ کہنے تکے تمہیں اس کے متعلق کوئی خبر نہیں
ہیودی نے کہا تلاش کرد کوئی کہ اس شب اُس اُمت کا نبی جس کے دونول کندھوں کے
درمیان نشان ہے عالم دنیا میں علوہ گرموا ہے ۔ قریش نے دریافت کیا تو بہتہ چلا
عبد اللہ بی عبد المطلب کے ہاں بچہ بیدا ہموا ہے ۔ مجروہ ہودی اُن کے ہمراہ آپ
کی والدہ محرمہ کی فدمت میں ما خربو اُ اُنہوں نے ہودی کو آپ کی زیارت سے شرف
فرادیا جب ہودی نے وہ نشان دکھا تو غش کھا کرنیمیں برگر گیا اور قریش ہے گریا ہے۔

https://ataunnabi.blogspot.com/

اے گروہِ قریش! بنی اسرائیل سے نبوت کا خاتمہ ہوگیا۔ قیم بخدا اب تم ہرطسر ح سے مغلوب ہوجاؤ کے اس کا چرچام شرق سے مغرب کے بھیل جائے گا۔ اس کہ یعقوب بن مفیان نے مندحن کے ماتھ روایت کیا.

# فتح انباری کی روایت

م الاس فق الباری میں روایت ہے کہ آپ کی ولادتِ باسعادت کے عجا نبات میں سے یہ مجائبات میں سے یہ مجائبات میں سے یہ موردہ کنگرے گر سے یہ مجھی روایت ہے کہ کرئی کے محل میں زلزلہ آیا ادراس کے جودہ کنگرے گر بطرے اور بحیرہ طبریخشک ہو گیا اور فارس کی وہ آگ جو ایک ہزارسال سے روشن

عقی بجدگی اے بہت لوگوں نے روایت کیا ہے ۔ یم بات منہورہ کرچوہ کنگرے گرنے میں یہ اشارہ ہے کہ اس تعداد کے

مطابق بادشاہ ہوں سے چنا بخہ چا آرسال کے عرصہ میں وس با دشاہ ہوئے اور باقی خلافت عثمانی تک بادشاہ ہوئے ۔ یہ مواسب لدنیہ میں مند ج ہے۔

# حجيرا ورعجا ئبات

اس سلمیں یہ مجی ہے کہ آسمان کی می نفست شہاب سے بڑھ کر ہونے نگی اور سے اطین کی کمین گا ہی قطع موگئیں اور انھیں بہسٹ یدگی میں باتیں سننے سے منع کر دیا گیا۔

# فتنشده ببيدابونا

اورید كرخوام كونين مىلى الله تعالى عليه وسم ختند شده اور ناهف بريد ، تولد وست بعيساك عندرت الدين الله عليه وكم عندرت الدين الله عليه وكم عندرت الدين الله عليه وكم عند

ادر صفرت ابن عمرضی انترعنها کی حدیث میں ابن عسا کرسے روایت ہے ادرطبرانی نے ادر صفرت است میں ابن عسا کرسے میں اور ابن عسا کرسنے متعدد است اور ابن عسا کرسنے متعدد است اور ابن عسا کرسنے متعدد است دوایت کہا کہ فواج کوئین صلی انتر تعالیٰ علیہ دعم نے فرمایا : .

سمیرے رب کی طرف سے مجھے یے عظمت قاصل ہے کہ میں ختند سندہ اس میں اور کی در اور اور اور اور اور اور اور اور اور ا

<u> ۱۸۶ بیدا ہوں اور کوئی میری شرم گاہ نہ دیکھ سکا "</u> اس کی صبیح مختارہ تیں بھی ہے ۔ حاکم نے " مستدرک " میں کہا متواتہ احادیث میں

ابن قیم نے کی ہے بحیر کہا کہ بیحضور علیہ انصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں سے نہیں ہے کمیو کر بہت سے لوگ حدثہ تدہ پیدا ہوتے ہیں ۔ ر

ابن کلیم کا فرمان 🎖

ابن دریدی" وشاح" بین ہے کہ ابن کلبی نے کہا کہ مہیں معلوم ہمدا ہے کہ است کر مطرب است کر مطرب کے بعد بارہ نبی فلند شدہ بیدا کیا گیا اور ان کے بعد بارہ نبی فلند شدہ بیدا کیا گیا اور ان کے بعد بارہ نبی فلند شدہ بیدا کیا گیا اور ان کے بعد بارہ نبی مصنور علیہ انصافی وانسلام بین م

### قول ضعيف

ایک قرار ضعیف بیرے کرآپ کی فتند آپ، کے داداعبدالمطلب نے ساتھ را کر تھی اوراس تقریب میں نسیا فت کریے آپ، کا انداس فی میں نسیا فت کریے آپ، کا انداس فی الدامی اللہ علیہ وکم )

# أختلاف ولادت

### سال ولادت میں اختلاف

حضور پُرِنورت دیم اننورصلی الله تعالی علیه و کم و لادت باسعادت سے سال بیس اختلاف ہے ۔ بہت سے ال علم نے عام الفیل کھا ہے اور یہی حضرت ابن بلس رضی الله تعالی عنها کا فول ہے اور لیف ابن علم اس کوشفی علیه بتائے بیس اور کہتے ہیں جواس کے خلاف قول ہے وہ وہم ہے لیکن معروف قول یہ ہے کہ آپ عام الفیل کے بیاس روز بعد تشریف لائے اور ہی مذہب سیلی اور اُن کے گروہ کا ہے ، اور ایک قول یہ جے کہ وہ کا ہے ، اور ایک قول یہ جے کہ عام الفیل کے بچیس دوز بعد تشریف لائے ، اس کو میاطی نے آخرین میں بیان کیا ۔

### مهيبنها وردن ميں اختلاف

اسی طرح تولد شریف کے ماہ مبرس عبی اختلاف ہے مشہور و معروف رہی الادل ہی ہے بہی قول علما ہمہو کا ہے اور علامہ ابن جزری نے اسے تنفق علیہ نقل سمبا ہے

اسی طرح مہینہ میں سے کون سے دوز بیدا ہوئے اس میں بھی اختلاف ہے پس ایک قول یہ ہے کہ کوئی تاریخ مقرد نہیں صرف ایسے ہی ہے کہ ماہ دبیع الاق سے کسی چیر کے دوز پیدا ہوئے۔

### "اربيخ كے بھين ميں اختلاف

علما دہمور کا مذہب یہ ہے کہ تاریخ معین ہے ۔ ایک قبل یہ ہے کہ بیع الدل کی دوسری تاریخ ہے اور ایک یہ کہ آ گھ تاریخ ہے ۔ مشیخ قطب الدین قسطلانی فرمانح ہیں کہ اکثر تحدیمین کے زدیک ہیں قبل کہ مناز ہے ۔ حضرت ابن عباس د جبر بن طعم رضی الله تحدیمین کے فراکٹر تحدیمی اور اس کے مشیخ ابن عزم سے والیت ہے کہ بہی قول اکثر توگوں کے نزدیک مختار ہے جہ اس حال کے جانے والے میں اور اس کو حمیدی اور ان کے سینے قانوں کا جاع کیا ہے اور اسی پر قضاعی نے عمید ان المعارف "میں برت مکھنے والوں کا جاع کیا ہے اور اسی پر قضاعی نے عمید ابن علم سے بھی دواست کی ہے ۔ میں حمد بن جبر ابن طعم سے بھی دواست کی ہے ۔ میں حمد بن جبر ابن طعم سے بھی دواست کی ہے ۔ میں حمد بن جبر نسب کے اور ایام عرب کے خالات کا علم دیکھنے والے بیں ۔ اور قبل یہ ہے جبر نسب کے اور ایام عرب کے خالات کا علم دیکھنے والے بیں ۔ اور قبل یہ ہے کہ دسویں تاریخ ہے اور بہی مشہور دمعروف ہے ۔

## ا المِ مُكركاعمل

ای بارہ تاریخ پراہل مگر کو گائیں ہے کہ اس تاریخ کو وہ حضور پڑ فرصلی اسٹر تمالی علیہ وسم کی جائے ولائے ست کی زیارت کرتے ہیں ۔ طیبی فرماتے میں کرسب کا اس پراتھا تی ہے کہ آب بارہ رہیع الاول کو بیرکے روزعالم دنیا میں تشریف لائے ۔

## بیرکے دن کوففیلت کیوں ؟

طیبی سے اس اتفاق فرمانے پرہمیں کلام ہے جیسا کہ ہم نے ابھی ابھی اُدپر بیان کیا اوداس میں بھی اختلاف ہے کہ آپ کس وقت پیدا ہوئے مگرمعوف ف اتنا ہی ہے کہ چیر کے دوز پیدا ہوئے ۔

تر و انصاری رضی الله عند سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیفنل الصلاۃ والتسیم سے بہر کے روز روزہ رکھنے کے تعلق بوچھا گیا تو آپ نے ارسٹ او فرایی.

" ببیر کا دن وه دن ہے جس میں میں پیدا مہُوا اور اس دن اعلان نبوت سما گیا یُ

ا مصلم نے بیان کیا ۔ یہ روایت والالت کرتی ہے کہ آپ دن کے وقت پیواموئے .

### حضرت ابن عباس کا فرمان

مندمیں حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے سے کدفرایا : .

«خواجہ کو بین صلی اللہ علیم ہیر کے روز پیدا ہوئے اور ہیر کے

دن ہی اعلان نبوت فرما یا اور ہیر کے روز ہی کمہ مکریہ سے مدینہ منورہ

کی مبانب ہوت فرمائی . اور ہیر کے روز ہی حجر اُسوداُ تھا با "انتہی

اسی طرح فتح مکد اور سورہ ما ثمہ کا نزول عبی ہیر کے دوند ہُوا۔

بیشک پہمی روایت ہے کہ آپ طلوع فجر کے دفت جارہ کر کر ہوئے۔

بیشک پہمی روایت ہے کہ آپ طلوع فجر کے دفت جارہ کر کہوئے۔

ا بک را مب کی خوشنخبری عبدالله بن عروبن عاص فراتے ہیں که مرّ انظران میں عیص نامی سٹ ای راہب تقاوہ کے لگاکدا ہے مگہ دالو اِتم میں ایک ایسا بچہ ہیدا ہواگاجس کا دین تمام عرب قبول کرنے گا اور عجم کا ماکک ہوگا ۔ اس کی ولادت کا بھی زمانہ ہے بس وہ راہب مگہ میں جب کوئی بچہ ہیدا ہوتا قروہ اس کا حال دریا فت کرتا ، جب وہ مسیم مبادک ہوئی جم مبع حضور میدعا لم صلی اللہ تعالی علیہ وہم ہیدا ہوئے تو حضرت عبدالمطلب ،عیص کے ہاں چہنے ۔ آپ نے اُسے بلایا مجراً س نے حجما نکا ۔ اُس وقت عیص نے آپ سے کہا تم اس بچہ کے مرتی موجا و یقینا تم میں ہی وہ فرزند بیدا ہوگیا ہے جس کی بابت تم سے کہا کرتا مقاکم ہر کے دن وافعار نوت فرائے گا اور ہیر ہی کے دن دصال فرائے گا تور ہیر ہی کے دن دصال فرائے گا تا در ہیر ہی کے دن دصال اس کے گا تا ہو ہے ۔ ایک کا در ہیر ہی کے دن دصال دن ہیدا ہوا ہے ۔ انہوں نے وہا ،

متم نے اس کا نام کیارگھا!

فرمایا . .

د محمد دصلی انترنلیدوسم) دا بهب نے کہا:۔

" اے گھروالد إقسم بخدا! ميں يہي أرزور كفتا مخاكم يربچيه تمفارے إلى بيدا ہو۔

تبن خصاتين

داہب نے کہا تین مسلتیں میں تب سے میں واقف ہوں سووہ انہی خصلتد<sup>ل</sup> پر میدا ہواہے :

> ایک فعلت یکراس کاشارہ کل کی دات طلوع ہوا۔ دوسری خعلت یہ کدوہ آج کے دوز تو کد فرمائے۔

۳.

تىسرى خصلىت يەكەأس كانام مخدىمو -

اس روایت کو ابوجعفر بن ابی سشیسبہ نے بیان کیا ۔ اور ابونسیم نے ولائل النبوۃ میں اس مند کے مائقہ بیان کیا جس میں ضعف ہے ۔

# طاوع غفر كابيان

ایک قول یہ ہے کہ آپ کی بیدائش طلوع غفر کے وقت ہوئی بغفر ہوئے چو طے تین سارے میں جو جاند کی منزل ہے انبیاء کی بیدائش کا نہی وقت ہے ادراس کے مطابق مہینوں میں سے نمیساں تھا ، وہ برج ممل ہے ادراس مہینہ کی مبیویں تاریخ تقی ۔ اورکسی نے کہا یات کو پیدا ہوئے جیسا کہ حضرت مائٹ م

رضى الله عنها كى مديث گرديكى . مشخ مدرالدمين زرکشي كامبيان

شیخ بدرالدین ذرکتی نے کہا کہ حق بات ہیں ہے کہ آپ دن کے وقت پیدا ہوئے اور وہ جرستاروں کے گرنے کی روایت ہے تو اس کی ابن دحید نے تضعیف ک ہے کیونکہ یہ تورات کو موتا ہے کہا کہ یہ وجہ بیان کرنا میح نہیں کیونکہ زما ڈر نبوت میں خوارت مُواہی کرتے میں لہذا جا کڑھے کہ ستارے ون میں ہی ٹو شے ہوں .

ہیں۔ بندہ ضیف کہناہے کہ مکن ہے کہ رات کے وقت توسارے ٹوٹے ہوں ادراس کی مبیح کے وقت آپ کی پیدائش ہوئی ہوا وران کے اس قول کی نبہت کہ" بوقت ولادت شہاب گرے "اس سے بھی ہی معنی ہوں -اس کے بعد اگر ہم بر کہیں کہ وہ رات جس میں آپ بیدا ہوئے میں نیلۃ القدرسے بلاسٹ بہ

افضل ہے اس میے کہ پر شب توصفور علیہ الصلاۃ والسلام کی شب ہے اور لہلۃ القدر آب کوعطا ہوئی ہے اور جرچیز کہ ذات شریف سے ظہور سے سبب سے شرف ہو وہ اس چیز سے زیا وہ شرف ہوگی جوان کوعطا ہونے سے مشرف بی ہو۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ اس شب ملا تکہ کا نزمل ہوتا ہے وجہ یہ ہی ہے کہ میلۃ القدر تواس میے شوف ہے کہ اس شب ملا تکہ کا نزمل ہوتا ہے اور اس اور تولد بربادک کی شب توصفور علیہ الصلاۃ والسلام کی شمافت ہے اور اس سے سے جو کہ کہ تاہ ہے کہ وہ اس سے کہ اس تو اور اس خوات ہے کہ اس سے کہ اس تو اور اس خوات ہے کہ ان تو اس کی تاہم فاوق یہ اللہ اور اس ذاست ہے کہ است تو سادے جا ان کے مید رصت بنایا اور اسی ذاست ہے کہ اس تو اس کی تام فاوق یہ اللہ تو اللہ کی نعمتیں عام ہیں .

Nafselslam
Spreading The True Teachings Of Ouran & Sunnah

https://ataunnabi.blogspot.com/

22

# رضاعت



عضرت نبى كريم دمُون ورحيم عليه افضل الصلوّة والتسبيم كوابولهب كافركي آزاد دُنا يظرمه بني من المراب بني مبيرة بدير ورور فريقة جور الم

ک بهرئی لوندی توبید نے دودھ بلایا ۔ اور توبیداس وقت آزاد موئی تفتی جب اس نے صنور نبی کریم صلی اللی علیہ وسلم کی و لادت باسمادت کی ابولہب کو مبارک دی تھی۔

مبارک دینے کا تمرہ

ادلہب کی موت کے بدکسی نے اُسے خواب میں دکھے اور پرچھا تباؤ تمعارا سی حال ہے؟ ابولہب نے کہا جسم میں ہول مگرا تناہیے کہ ہر بیر کی شب کو مجھ پر کچھ خفیف موجاتی ہے اور دونوں انگلیوں سے کچھ پانی ہی لینا ہوں اور اپنی اُن دونوں انگلیوں کی طوف اشارہ کیاجن کے اشارہ سے تو بیہ لونڈی کو

اہتی ان دونوں اسکیوں می طرف اسارہ کیا بن سے اسارہ سے نو بیہ تومدی ہ آپ کی ولاوت باسعادت کی خوشی میں اُزاد *کیا تھا تھیراً س نے ف*ود نصر بلایا تھا۔ علامران جوزي رحمة الشرتعالى عليه فرمات يبي كمرار

سجبکداس نے ابولہ کا ذرکوجس کی مذمت قرآن میں آئی ہے اس وشی کا یصلہ ملاجواس نے صفور علیہ الصلوٰۃ والسّلام کی پیدائش برخوشی کا افلمار کیا تھا تواس سلمان کا کیا حال ہوگا جرآپ کی امت میں ہو ہو سکے تشریف آوری کی خوشی کرتے میں اور آپ کی مجبت میں جو ہو سکے خرج کرتے میں ۔ مجھے اپنی ذندگی کی قسم ایقینا اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس سے ہیں جروا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے فعنل وکڑے سے جنت الغردوس میں واضل فرمائے گا۔

میلاد کی برکات

علّامه ابن جوزی فرما تے میں کہ د۔

https://ataunnabi.blogspot.com/

۲

حضرمت عليمه اورحضور على التدعليه وتلم طرانی بہقی اور ابونعیم وغیرہ نے روایت کی ہے کہ صفرت جلیمہ رضی امثار تعمالی عنها فراتی ہیں کہ جب میں بنی سعد کے ساتھ مَدّ کئی چو نکہ اس خشک سالی سے زما یہ میں ہم دور ولانے کے لیے کسی بجہ کی جستجو ہیں ستھے لیں میں اپنی اونگنی ریموار م مرائی اورمیرے ساتھ ایک بچیر نفا اور ہمارے پاس ایک بڑی اُوٹننی تھی *ہمارا یہ حال تقاکہ مذتومیں اپنے پ*ستا نوں میں اتناد و دھ یاتی منفی کہ اس بجیہ کا پیط بحرسکوں بھیرقسم بخدا ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں معلوم ہوتی کرجس کے سامنے آپ کو پیٹی نہ کیا گیا ہو ۔ مگران سب نے یہ کہ کرانکارگردیا كه يه توبتيم ہے بھوتشم بخداميري ساتھيوں ميں سے ميرے سوا كوئى عورت باقی نہیں رہی سب ہی کو دودھ پلانے کے لیے بیجے مل سکتے بچرتے چراتے جب مجد کو آپ کے مواکوئی اور بچہ مز ل سکا نومیں نے اپنے شوم رسے کہا قسم بخدا میں اس اِت کولیندنہیں کرتی کہ میں اپنی ساتھیوں کے ساتھ خالی والیں ' جلی جاؤں کہ میرے باس کوئی دودھ پینے والا بچرنہ ہواب میں اُس بیم بجبہ کو لے جاتی ہوں اور اُسی کو بے لیتی ہوں ۔ میں گئی بحب میں نے و مکیفا تو

جس پر بیطے خواب استراحت کے درسے سنے میری مجست نے ان کا حن دجال دکھ کومناسب مجھا کہ انھیں نبینہ سے بیدار کیا جائے۔ آہسنہ آہستدان کے پاس پنچی اور دونوں ہاتھ ان کے سینہ پردکھ وبیئے تو آپ نے ہنستے ہوئے تیم فرمایا ادرائبی دونوں آنکھیں کھول کرمیری طرف نظر فرمائی

دودہ سے زیادہ مفید کیمٹر ہے میں پلٹے ہوئے تتے اوران کے بدن سے

نستوری جیسی فوسٹ ہوئیں آرہی تھیں ادران سے بنچے سبز حرمیکا نبستر تھا

اس وفت آپ کی آکھوں میں سے ایک نور شکلا مہاں تک کہ اس نے آسمان کے درمیان فِضا کو بھر دیا اور میں وکھیتی رہی بھرمیں نے آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسد دیا اور آپ کو اپنا دا مہنا پت ان بیش کیا۔ آپ نے جتنا وو دھ چیا ہیا ۔ میں نے بالی پتان پیش کیا تا ہو ہمائی ہے وو دھ چیا ہیا ۔ میں نے بالی پتان ہوں نہ دیا ۔ می ہمائی ہے اس ایسا ہی کیا۔ اہل علم کا ادشاد ہے کہ اللہ تغالی نے آپ کو بیعلم دے دیا تھا کہ دو سراساتھی میمی دودھ جینے والا ہے تو اللہ تغالی نے عدل کا الہام فرایا ۔ صفرت صلیم رمنی اللہ عنہا فرائی بین کہ وہ بھی سیر ہو سے اور ان کا دودھ شرکیس بھائی می گم میر ہو گئے اور ان کو لے دیا اور اپنی دہائش کا ہیں ہو ہے آئی اور میر افادند آس کے بوجہ سے میر افادند آس اور تینی کے باس کھوا ہو گیا دیا ویکھتا ہے کہ وہ دودھ کے بوجہ سے دبی جارہ ہو گئے اور آرام سے گزراو قات ہوئی۔

#### . نین مرتبه سجده کرنا

حضرت علیہ رضی اللہ تعالی عنها فراتی ہیں کہ جب دیگ ایک دوسرے
سے رخصت ہوئے وہیں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ دلم کی والدہ ماجہ ہے
رخصت ہوئی بھرانبی گدھی پرسوار ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میر بے
ماحقوں میں سنقے ۔ فرماتی ہیں میں نے گدھی کو دیکھا کہ اس نے کعبہ کی طرف
تیں مرتبہ ہر کیا اور ابنا سرآسمان کی طوف اس اللہ ایم رجائے دیگی یہاں کہ
توگوں کی اُن سوار بوں سے جو آ کے نکل کئی تھیں اُن سے آگے بطرح کمئی اور
ساتھی عور تمیں جرانی سے جو آ کے نکل کئی تھیں اُن سے آگے بطرح کمئی اور
ساتھی عور تمیں جیرانی سے کہتی تھیں اس کی بہت بڑی شان ہے بھے تم بنی سعه

ماہرنی نے کہا کہ اس مدیث کی مند ضعیف ہے اور متن مجر ات میں حس ہے۔ مناغا قد اور محادث ہو گئے کہتے ہیں کہ جب مجست و شفقت کے ساتھ ماں 1 ہنے فرزند کو اہیں وغیرہ کریے معبلائے۔

### وُود صريح انے بركلمات كاوردكرنا

بیت ناور این عماکرنے حصرت این عباس دنسی استُرعنها سے روایت کی وہ کہتے میں کہ حضرت حلیمہ رضی اللّٰع نها تباتی بین کہ جب میں نے آپ کا دو دو حصوط ایا توسب سے پہلے جو کلمہ زبان سے اوا کیا وہ بیر نقا ہ

"الله (كبركبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرً و

مچرچپ آپ کی عرمبادک مجھ زیا دہ ہوئی تو آپ با ہرجانے تگے اور بچوں کو تھیلتے ہوئے د تھیتے تو دوسری جانب ہوجائے۔

# با د**ل کا آب پرسایه فکن ہونا**

مصرت ابن عباس دضی الله عنها سے مروی ہے کہ صفرت جلیمہ رضی الله عنها اپ کو تنها نہ حجود تی تقدیل کہ کہیں ان کی خفلت ہیں آپ دُور تشریف نہ لے جائیں ۔ ایک دن آپ اپنی رضاعی ہیں شیعا کے ہمراہ دو ہیر کے وقت موسیٰ چرانے کے یہے گئے اسی جانب حضرت صلیمہ آپ کی تلاش کرتی ہوئی ہینے گئیں ہمال تک کہ آپ کو اپنی دضاعی ہیں کے ہمراہ دیھا ۔ اُنہوں نے کہا اتنی گری میں بہال تک کہ آپ کو اپنی دضاعی ہیں نے جواب دیا اُتمی جی میرے بھاتی بہتر شریف ہے آپ تو آپ کی دضاعی ہیں نے جواب دیا اُتمی جی میرے بھاتی نے گرمی نہیں یائی کیو کمہ میں نے دیکھا کہ ایک ابر کا طری طا آپ یرسا یونگن تھا

49

جب آپ مقرتے توہ بی مظرما نا اورجب آپ چلتے تو وہ چلنا یہاں کک کہ اس مجگہ آگئے اور آکئے نشوؤ نا اس قدر زیا دہ تھی کہ دوسرے سے اتنانہیں بڑھتے تھے۔

شقصدر

حضرت علیمه یضی الله تعالی عنها فرماتی میں کے جب میں نے آب کا در دھ محیر ایا تومیں آپ کی والدہ محتزمہ کے پاس آپ کو لائی حالا کمدمیں اس کی بہت آرزوم کھنی مفی کوآب ہمارے ہاس کچھ وفت ادر دہیں چرکمتم نے آپ کی بہت نہادہ مرکنیں دعمی تفیں بہم نے آپ کی والدہ مخترمہ کو بار بارکہا کہ ہمیں کمدی وبارکا آپ پراٹر ہونے کا اندلیٹ ہے سم برابر ہی کہتے دہے مجبور اُ اُنھوں نے بھر ہمادے سائف بھیج دیا درہم آپ کو گھر کے کروائیں آگئے قسم بخدا واپس آنے کے دو نین ماہ بعد کا واقعہ ہے کہ آپ رضاعی بین سے سامقہ ہمارے گھروں سے تیجھے مویشی جراتے تنے اچا کہ آپ کارضاعی محانی دوٹر تا ہوا آیا اور کہا کہ میرے اس بھائی کے پاس معصفید بوش مرد آئے اور محمر شق صدر کا واقعہ ذکر کیا ، چنا بنہم اس واقدے براساں ہوکر کہ کہیں آپ کی والدہ کواس کی خبر منہ بوجائے آپ کو آپ کی والده ماجده كى جانب بے بطے اور أن سے تمام قصر بيان كيا -آپ كى والد سن فرا إبمياتماس سے براساں ہوكہ آپ پرشيطانی اثرات میں قسم مجدا ایسا سرگز مهیں ہوسکتا ۔ شیطانی اٹرات آپ پرغالب نہیں آسسے بینومیرے بیٹے کی عجیب وغربیب شان ہے ۔

#### والده كيمراه ا قرباسيميل ملاپ

جب نواجدٌ کونمین صلی الله علیه وکم چارسال کو سپنچے ۔ ایک د وابت میں پانچے

سال ایک دوایت میں چھ سال سات اور نوسال کی دوایات میں ۔ اور ایک دوایت میں ہے کہ دوایت میں ہے کہ دوایت میں ہے کہ الدہ میں ہے کہ بالدہ مال ایک مہینہ دس دن کے سفے اور ابداہ کے دالدہ مام دوایت ہے کہ حجون میں دصال فرما یا ۔

قاموس میں ہے کہ دار نابغہ جو کہ میں ہے وہاں آپ کی دالدہ ما جدہ دفن ہیں۔
ابن سعد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے بیان کیا کہ جب آپ چھر برس کے ہوئے تو آپ کی دالدہ ما جدہ آپ کو لے کر ماموں دغیرہ قبیلہ بنی عدی بن عبار سے ملنے مدینہ طیبہ کئیں۔ آن سے مل کر بھر کمہ کرمہ واپس آگئیں تو مقام بوار میں انہوں سے وصال فرمایا۔

#### والده ما جده كا دوباره زنده موكراميان قبول كرنا

روایت ہے کہ حضرت آمند رضی الله عنها وصال کے بعد آپ پر ایمان لائیں۔
طبرانی نے سند کے ساتھ حصنرت عائشہ صدیقہ دونیت
کی کہ حضور علیہ انسالوہ والسلام نے جون کے مقام پرجس قدو اللہ اتعالیٰ کو منظور
مقاقیام فرمایا ازاں بعد نها بیت مسرت سے مراجعت فرائی . فرمایا میں نے اپنے
دب تعالیٰ سے عرض کیا تو اس نے میری والدہ کو دو بادہ زندہ کیا اور وہ تجھ برایان
لائیس مجرومال فرماکئیں ، ادر ابو حقص بن طابین سے اپنی کتاب "ناسے و منسوخ"
میں ایسا ہی بیان کیا ۔

#### والدمين كازنده بوكرا بمان قبول كرتا

اسی طرح یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رصنی اللہ تنعالی عنہاسے احادیث روایت بیس کہ آپ سے والدین زندہ کیے گئے اور معیروہ آپ پر ایمان لائے ۔

اس کوسیلی نے اور ایسے ہی خطیب نے بیان کیا۔

سیلی کہتے میں کہ اس روابیت کی سندمیں مجیم مبدل الحال راوی میں اور ابن ٹیر نے کہا کر یہ مدیث سخت منکر ہے اور گل سندم ہول ہے اور العض اہل علم یہ بقیسین محمد میں کی سے وال میں ناجر ہور جہنر نہاد مدس سیس وال میں جہ یہ فیصد

د کھتے ہیں کہ آپ کے دالدین ناجی ہیں جہنی نہیں ہیں اور آپ کے والدین شریفین کے سید میں کلام طوبل ہے اور اس باب ہیں زیادہ احتیاط اسکوت ہے اور حافسط

ت مستدین ما مورن ہے اور اس بہب یں میادہ ہسیار شمس الدین بن ناصرالدین وشقی نے کیاخوب کہاہے سہ

" المتُدْنَى الى سنے نبی علید الصالحة والسلام كوبهت عظمت وففيدلت سے ذاذا سے خاندا سے خاندا سے خاندا سے خاندا سے كما آيد يرايمان لا يكن ايد خان فضل

ہے اپس سلام عرض کر و کیو کمہ ذات قدیم اس پر قادرہے !

اگر چیراس کی روابیت ضعید ہے۔ بیٹ علائرام نے آپ کے والدین کے ایمان لانے کے ابتدلال میں بہت لمبی گفتگو کی ہے۔ اس لیے انڈ تعالیٰ انھیں ان سریور بریور میں سریش

یک در سے معدان یں بھی بی ساد ہائے۔ کے اس نیک مقصد کا ثواب وجنب عطافرائے۔ سے سے سام سے سے معطافرائے۔

" ندندوں کو تعلیف نہ بہنچاؤ اُ ک سے فوست شدگان کو بڑا کہ کہ ." علّ مجلال الدین سیرطی دحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت سے دسائل اس موضوع پر تحریر فرائے ہیں ان کامطالعہ کیجئے ۔

34

# ہب کے فیل کون ؟

ازاں بعد آپ کے داداحضرت عبدالمطلب نے آپ کی کفالت کی جب وہ میں ہیں ہوں کی بیس میں ہیں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہ مہی ایک سو بیس سال یا ایک سوچالیس سال کی عمر میں وصال فرما سے تھ ابوط اسب نے جن کانام عبد مِناف مقاصب وصیّب عبدالمطلب کفالت کی کیوکہ بیصفوت عبداللہ یونی اللہ تعالی عنہ کے مہر مان بھاتی سقے۔

#### و قط سے نجات کا سبب

ابن عماکر نے حضرت علیم سے انہوں نے عرفطہ سے دواست کی کہا کہ جب
میں کمہ واپس آیا توان کو تحط میں مبتلاد کیما تو قریش نے ابوطالب سے کہا تحط کے
نشان ظاہر بو کئے اور ہرگھ میں تحط بڑگیا تو آیے ہارش کے بیے دعا کیجئے ۔ چنا کیہ
ابوطالب نکلے اور اُن کے سامقد ایک بچہ مقا کہتے ہیں کہ وہ آفتاب کی طرح مقاج
زیرار بھٹا اور اُس پر سے ابھی بادل ہٹا ہے اور اُن کے اِدوگر واور نیکے بھی سے
ابوطالب نے اس بچہ کو لیا اور اُس کی پشت کسید سے اسکا دی اور اُس بچہ نے اپنی
انوطالب نے اس بچہ کو لیا اور اُس وقت ہمان پر کوئی بادل کا محکم اِن مقا بھا کیا کے اور
اُن کا حال اُن کہ آس وقت ہمان پر کوئی بادل کا کا محکم اِن مقا بھا کیا کے اور اُن کوئی اور پرنا نے مبد نکلے ۔ اُس وقت حب اب
ابوطالب نے کہا مہ

تزجمه

"سفیدزگ والاکدان سے چروسے ہا ول سیرا بی حاصل کرنا ہے وہ پیمو کا فریا درس اور فاقدکشوں کی جائے بنا ہ ہے ؛ نامال نا مے زبرسے معنی جائے بنا ہ اور فریا در ہی کسی نے اس کے معنی

ىخىت مبوكى مىں كھانا كھىلانے والے كيے ہيں ۔

اُلاهل "مكين مردوعورت كوكيت مين تبكن" اسما هل "عود تول كما كفه خاص اور كبر شرب مين مين اسما هل "عود تول كما كف خاص اور كبر شرب مين من اس كا واحد اسم هل اور اسم هلة ب ايشعر جناب ابعل البران اسمى من سے ب اس كوابن اسمى منطوبل فركر كيا ہے اور حضور صلى الله عليه دركم كى كفالت اور حمايت مشهور ہے ۔

ابن النین نے کہا کہ ابوطالب کا یشمودلالت کرناہے کہ وہ مفور صلی اللہ علیہ وہم کی بیشت سے پہلے ہی آپ کے نبولت کے معترف سنے کیو کہ کی والہب وغیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وہ کہ کے نبولہ بی آپ کے نبولت کے معترف سنے کیو کہ کی خوالہ بی وغیرہ نے معترف اللہ علیہ کہ ابوطالب ابن جرح مقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن اللی نے بیان کیلیے کہ ابوطالب کا آپ کی نبوت نے یہ شرآپ کی بیشت سے ببعد کہا ہے اور جناب ابوطالب کا آپ کی نبوت کا معترف میں آیا ہے۔ بعض روافض نے ان خرول کا معترف کہ وہ مسلمان منے اور بیکہ وہ اسلام پرفون ہوئے اور حشویہ سے بیجست کی ہے کہ وہ مسلمان منے اور بیکہ وہ اسلام پرفون ہوئے اور حشویہ کہتے ہیں کہوں کا فرہی مرے اپنے اس دعوے پر ایسے ہی استدلال لاتے ہیں جس سے یہ نایت ہی نہیں ہوئا انتہا کی ۔

#### جناب ابوطالب کے ایمان کی تخفیق

ای طرح مواہب لدنیر میں مواہت ہے کہ حضور علیہ الصالی قالدام نے این کی وفات کے موقع پر آن سے فرمایا اسے چھا! پڑھیے لا الله الا الله یہ کلمہ اسلام ہے تاکہ بروزص تھاری شفاعت مجر پر ملال ہو۔ بس جب ابوطالب نے دسول الڈھیلی الڈھیلیہ وکم کی یہ تمنا وکھی تو آپ سے کہا قدم بخدا اے میرے بھی ہے اگر مجھے قریش کے اس طعنہ کا طور نہوتا کہ وہ کہیں گے کہوت کے فعف سے کلمہ برط ہو

4

یہ ترمیں کہ دلیا ۔ گرکلرنہیں کہنا گرتمعاری خوشی کی فاطر۔ جب و قتِ مرگ قریب آیا توصفرت عباس رمنی الٹرعنہ نے اپنے کان اس سے اسکا دیے ہے اور کہا اسے میرے معتبع قسم بخدا میرے معائی نے وہ کلمہ بڑھا جس کا آپ نے انھیں مکم فرایا مقاصل معلی الٹرولیہ و کلم نے فرایا میں نے توسانہیں ۔ مسلی الٹرولیہ و کلم نے فرایا میں نے توسانہیں ۔

اس طرح ابن الخق کی مدایت میں ہے کہ وفات کے وقت جناب ابوطالب نے اسلام قبول کر لیا تھا ۔ جواب دیا گیا کہ یہ اس میچے روابیت کے خالف ہے کہ وہ عبدالمطلب کی ملت برفوت ہوئے ۔ اس بارے میں کلام بہت طویل ہے اسلامی حق کہاؤا تا اور دابیت کا راست دکھا تاہے۔

### مشجروج كاسجده كرنا

جب خواجکو کمین ملی اللہ تعالی علیہ ولم بارہ سال کے ہوئے قراب نے چہا جناب ابوطالب کے ہمراہ شام کے سفر پر رواز ہوئے یہاں تک کرجب بھرہ پہنچ تو آپ کو بجرہ رواز ہوئے یہاں تک کرجب بھرہ پہنچ سے ہویاں بیار ہوئے اپ کا علمات سے ہویاں بیا۔ مجراس نے آپ کا با تقد مبارک بھٹرکہا کہ یہ سیدا بعالمین دسارے جمان کا سرواد) ہیں۔ آپ کو املات باکریٹ فرائے گا۔ کسی نے جرمیس سے پر چھا تھیں یہ کیسے پنہ عیلہ جرمیس نے کہاجب فرائے گا۔ کسی نے جرمیس سے پر چھا تھیں یہ کیسے پنہ عیلہ جرمیس نے کہاجب تم آپ کو عقبہ پر نے کرچوا تھیں یہ کیسے بنہ عیلہ جرمیس نے کہاجب تم آپ کو عقبہ پر نے کرچوا تھیں کہ کہ سامنے سجدہ دیر بھو تی ادر میں اور میں یہ کھا ہوا یا اب ہے۔

#### مضرت فديجدسے نكاح

حنورنبی کریم صلی الله تعالی علیه وکم نے بچیس رس کی عمر میں حضرت محد مجہ رضی الله عنها سے نکاح فرمایا اور دہ زماز جاہلیت میں طاھی کے نام سے پیکائی حاتى تقين اوربوقت نكاح حفرت فديمه رضي الله عنها كي عمر جاليس برس كي متمي -اوربيس ونط مقدار مهرمقرر بهوئي حضرت البركم بصدلتي رضي الله عنه اورقبيبا يمضر محامرا يمعى نكاح مين شامل تنقه رجناب ابوط الب ني خطبه نكاح بريعها اوركهاكمه الشد تعالى مى تمام توبيور كا مالك ب حب في مين فرسيت سيدنا ابراميم عليدالسلام اورسید نااسمعیل ملیدانسلام کی او لاد ا ورمعد کی نسل اورمضرکے خاندان میں بنایا اور ہمیں اپنے گھر کامی فنظ اور خدمت کا رہنا یاج ہارے سے جج کرنے کامقام ہے اور وہ اس وحرمت والی جگہ ہے اوریم کولوگوں پرچاکم کیا اور اس کے بعد پرمبرے بھٹیمے محر ابن عبداللہ کوئی تخص تھی اس سے یائے کا نہیں مگر یہ اُس برغالب آجا میں اگر حیہ مالی لحاظ سے کم میں نیکن مال تو زائل مونے والا سایداور اُمر حائل ہے اور محسب مد جس کی قرابت سے تم انجی طرح واقف ہو آپ نے صفرت خدیجہ بنسٹ فریار کو کاح کا پیغام و یا اور آپ کے مهر عجل وموجل کے بدلے میں میرے اتنے مال میں سے اتنااد اکیاجائے قسم بخدا اس کے بعد آپ سے بیے بنا عِظیم اور حمّت دفیع ہے۔ اورجب آپ کی عمر حیالیس برس ہوئی اور ایک قرل کے مطابق حیالیس دن یا وس دن یا دومینے اُو پر بہرے تدبروز بیر ۱۶ رمضان المبارک یا ۱۴ رتا ریخ او<sup>س</sup> ابن عبدالبر کتے ہیں کہ سپر کے اون ۸رربیع الاول سلکمہ حادثہ مفیل کے بعد الله تعالى في آپ كورحمة المعالمين اورتهام جن وانس كى طرف ريول بنا يا اور آپ کے مرتبہ کو بلند فرا یا۔ آپ کے ذکر کو بلند فرا یا ۔ اس کے بعد آپ مکہ محرمہ میں تیرہ برس

مقیم دہے بھرآپ کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا وہاں آپ دس سال دہے آپ نے اللہ کے داستے میں جہاد کیا اور مخلوق کو اسلام کی وحوت دی اور تمام جب ان کو ایمان ویقین کے فررسے منور فرما یا چونکہ آپ کی بیشت کی حکمت ہی پیری کہ مغلوق کو ہوایت ہوا ورعمدہ اخلاق سے پیکروں جا میں اور دین اسلام کی بنیاویں کا مل ہوجا میں وجب بیرتمام باتیں ماصل ہوگئیں اور تمام مقصد حل ہوگیا تو اللہ تعالی نے آپ کو اپنی طون علیمیں میں اُٹھا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ۱۳ برس کی عمر میں ظاہر زندگی کی تحمیل فرادی وصلی اللہ تعالیٰ الم وسیمہ وا تباعہ واحزام اجمیس واللہ میں ا



44

# وصال البثي

وصال مبارک سے بہلے تمبر دینا حضور پُرنورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم کے وصال مبارک سے پہلے ایک مہینہ جمہ واقعات رونما ہوئے وہ مندرجر ذیل ہیں : حضرت الا مبعد درضی الٹار تعالیٰ عنہ سے روایت سے وہ فرماتے ہیں کہ

حضرت ابن مودونی اللہ تعالی عند سے دوابیت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ برقر بان ہوں ایک ماہ پہلے ہی آپ نے اپنے وصال مارک کی خبر دے دی تھی جب جُدائی کا وقت قربب ہُڑا تدام المومنین حضرت مائٹ مصدیقے رضی اللہ تعالی عنها کے جرومبارک میں ہم اکسٹے ہوئے تد آپ نے آب اور بدفر ما یا تحصیں مرصا ہو۔ اور تحصیں اللہ تعالی سلامتی کے ساتھ زندہ دکھیے اور فیک مائٹ فرمایا ہی وحت میں محفوظ دیکھے اور نیک حال بنائے، رزق مرحت فرملے بندی ورفعت سے نوانے اور تمعارا ماوی بنے اور اپنی بنا ہمیں دکھے جمیں بندی ورفعت سے نوانے اور تمعارا ماوی بنے اور اپنی بنا ہمیں دکھے جمیں تصبی اللہ تعالی کے نوف کی وصبیت کرتا ہوں اور بہی میری وصیت ہے اور بہی تم پرخلیف ۔ اور میں تم کوڈراتا ہوں کہ میں تمصار سے یہ واضح طور پر

ورانے و الاہوں *ک*تم اللہ تعالیٰ بر اُس کی عبادت میں اور اس سے شہروں میں اپنی برائی مزکرنا - بیشک میرے اور تمصارے تق میں اللہ تعالی فرما ناہے یہ آخریت كالحريم أن لوكول كے يعے بنائيس كے جوزمين سي بطرائي اور نساد بر إنهيس كرتے اور آخرت کی مجلائی اہل تقوی کے بیے ہے۔ اور فرط یا کیاجہم متکبروں کا ممکا نهیں بہم نے عرض کیا ایارسول اللہ! آپ کی ظاہری زندگی کی مدت میساد كب كب ارشاد فرما يا حدًا في كوقت الله تعالى كى طرف ادرجنت الماوي اسدرة المنتهى اور رفيق اعلى كى طرف بلطنه والا هول اور حميو تكته بها ون حوض اوربیندیدہ عیش کی طرف بازگشت ہے ۔ ہم نے عرض کیا بار سول اللہ ! آپ کوغسل کون وسے ؟ فرما یامیرے زیادہ سے زیادہ قریب**ی** مرد بعرض کیا یا رسول اللہ كون سے كبرے ميں كفن ديا جلئے . فرما يا اگرتم چا بوتوميرے انهى كبرطوں ميں یامصر کے کپولوں میں یا بیانی چا دروں میں رہم نے عرض کیا آپ کی نماز حبازہ کون بڑھائے اور ہم روبڑے اور حضور ملی التر تعالی علیہ ولم پر مجی گریہ طاری ہوگیا۔ معرفر ما یاصبر کرد اللہ تعالیٰتم پررح فرائے اور اللہ تعالیٰ تمعارے بنی کی موت سے مرکفن کمل کر کے دوجے میرے اس تخت پر جومیری فبر سے کھا رہے جومیرے اس کان میں ہے دکھ کر ایک گھرمای با ہر چلے جانا کیونکہ سب سے پہلے میرے دوست جبریل بھر اسرا فیل ممیر عزرائیل اینے ملائلہ کی جماعت کے ساتھ محجہ پر در دو بڑمیں گے مهرتم سب گرده در گرده موکر آنا اور مجھ پر درود و سلام بڑھنا ۔ خبروار نوحد د ماتم اورفضول رمم اداكر يح مجعے تكليف نرمينيا نا اور چا بيئے كه درود وسلام كى ابتدار ميرك كحواك مردمعيرعورتين معيرتم كزامعيران برسلام كهنا جرمبرك صحباء میں سے اس وقت موجورنہ موں اور ان پرسلام کمنا جومبر سے دین بر آج

49

سے روز سے حشر تک برقرار رہیں گئے . ہم نے عرض کیا یا دسول اللہ - آپ کو آپ کی قبرمہا دک میں کو ن اُ آرے - فرایا میری اصل طائکہ سمیت جو بہت ذیا وہ ہوں گئے وہ تمعیس اس طرح دیکھتے ہوں سکے کہ تم انھیں نہیں دیکھ سکو سکے ۔

وحى كااختتام

انوارائتزیل اور مدارک میں حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت به کرائے وہ یہ ہے قدا تَعْفُوا یَدُومُا ہے کہ آئے وہ یہ ہے قدا تَعْفُوا یَدُومُا اللّٰ یہ بینی طررواس دن سے جس دن میں م اللہ تعالیٰ کی جانب لوا شے جاؤ کے مجربراکیا نفس کو جواس نے کا ایوراپورا دیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کے جائیں مجربراکیا نفس کو جواس نے کا یا پوراپورا دیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کے جائیں

۔ اور فرما یا کہاس آیت کوسورہ بقرہ دوسواستی آببت کے ساتھ ملادو۔ اس معضور صلی اللہ تعالی علید دعم اکیس دن الکیاسی دن رادر ایک دواست

کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علید و کم اکسی دن اور ایک روابیت میں ہے کہ بین کمنظے مینا میں روابیت میں ہے کہ بین مین میں دونق افروز رہے ۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عند اللہ عند کر دوکر فرا یا کہ وحی کا انجام وعید پر بڑوا ۔

اِبْتدائے مرض برخفیق اِبْتدائے مرض کی بین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم کے مرض کی ابتدار کا صال اس

طرح نقل ہے کوسفر کے مہینہ کی انظائیس تاریخ بروز چہار سے نبد جبکہ آپ حضرت میمونہ کے گفرتشر لیف فرمائنے ۔ وروسر سے مرض ضروع ہوا . بعض نے کہا اُنتیکن صفراور بعض نے ابتدار ماہ ربیع الاول کہا ۔ اور کتاب الونا ہیں ہے کوصفر کی بہیل تاریخ کومرض کی ابندار ہوئی اور آپ

https://archive.org/details/@zohaibhasanattar

۵.

نے بارہ ربیع الاول کووصال فرایا۔

ون دوربیع الادل کو دصال مجوا به محتور خواجه کوئین صلی اند تعالی علیه و سلم محتور خواجه کوئین صلی اند تعالی علیه و سلم محتور خواجه کوئین صلی اند تعالی علیه و سلم محتور اور اسام بن زید کوست موسفریس قیام فرها یا اور توگول کو نبیه خرات در به اور اسام بن زید کوست می طرف ددا و فره یا اور انهی حکم دیا که سرز مین فلسطین میس سے ملقاء اور روم کے مدود کو پائمال کر دیں بھیر لوگول کو سامان جنگ دیا اور جهاجرین ادلین کو اسام می سامقد جمع کر دیا . یه آخری فلسکری ایسان جنگ دیا اور جهاجرین ادلین کو اسام کے سامقد جمع کر دیا . یه آخری فلسکری ایسان بین سنتے کہ دسول الله صلی الله تعالی علیه می میں منتھ کہ دسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کو ده مرض لاحق برگیا جس میں الله تعالی نے لینے اداده کے موافق اپنی دیجمت و کوامت میں ماہ مسفر کے آخریا ماہ وربیع الاول میں دُوح قبض فرمائی سواسس کی اول ابتدار جیسا کر ذکر رہوا ہو ہیں کہ حضور علیہ العمالية واسلام ورمیانی دات میں اول ابتدار جیسا کر ذکر رہوا ہو ہیں کہ حضور علیہ العمالية واسلام ورمیانی دات میں اول ابتدار جیسا کر ذکر رہوا ہو ہیں کہ حضور علیہ العمالية واسلام ورمیانی دات میں اول ابتدار جیسا کر در میں کا درمیانی دات میں اول ابتدار جیسا کر درمیانی دات میں درمیانی درمیانی دات میں درمیانی دات میں دیسانی دیگر میں دیرمیانی دات میں دورمیانی دات میں دیرمیانی دیات میں دیرمیانی دات میں دورمیانی دیرمی دیرمیانی دیرمی دیرمیانی دیرمیانی دیرمیانی دیرمی

بقیع الفرقد کی طون تشریف ہے گئے 'ان سے بیے مغفرت چاہیں مچراپنے گھر واپس آئے 'مچرجب شیح ہوتی تو امی دوزور ورشر وع ہوًا ابدمو ہیں آپ کے فکم فلام کابیان ہے کہ آپ نے دات کو شجے بلاکر فرما بااے ابدمو ہیں المجھے حکم ہوگا ہے کہ میں اس بقیع والول کی مغفرت کے بیے دُعاکروں ، تو میرے ساعة چلو 'پس میں آپ کے ساعة جلاگیا بمچرجب وہاں آپ کھرطے ہوئے تو فرا یا السلام علیکم یا اھل الفیسود - تم پر تھاری مین فوسٹ گوار ہونیا بیت اور لوگوں کی صبح کے کہ انھیں اندھے کی دائے ہوئے کہ طول کی طرح حافزات اور فتنوں کا کھیاؤ ہو۔ کی مسیح کے کہ انھیں اندھے ری دات کے کہ طول کی طرح حافزات اور فتنوں کا کھیاؤ ہو۔ کی مسیح کے کہ انھیں اندھے ری دات کے کہ طول کی طرح حافزات اور فتنوں کا کھیاؤ ہو۔ کی مسیح کے کہ انھیں اندھے ری دات سے جھرمیری طرف متنوج ہوکر فرمایا : .

"ا ئے موہیبر ابیشک مجھے دنیا کے خزاندں کی چابیاں دی گئی ہیں کمیں اس بیں بہیشہ رہوں ، اس کے بعد جنّست اور مجھ کہ دنسیا کے اوراپنے دہب سے ملاقات کے درمیان اختیا رملا کہ جے چاہو مبول کووں "

میں نے عرض کیا یا دسول اللہ!مبرے ماں باپ آپ پر قربان! آپ دنیا کے خزانوں کی کمنجی ہے کر بمیشدرہیئے تھرجنت ۔ ۔

اب نےفرمایا در

"نہیں اقسم بخدا! اے ابومو ہیبہ میں نے اپنے رب کی تقار ادر جنّے کو کیند فرایا ہے "

مچراک نے اہل بقیع سے لیے مغفرت کی دُعاکی مجروالیں آ گئے۔ اس کے بعد آپ کودہ مرض شروع ہوگیاجی سے آپ اپنے رفیق اعلیٰ سے جالیے۔

حضرت عائشه معدلیقه رضی الله تعالی عنها فرماتی بین که خواجه کونین صلی الله علیه و کم جب بقیع سے والیس تشریفِ لا کے تو آپ نے مجھ که در دِسر میں ہیجین

یا یا اور میں که رہی تقی ، ہامے سرا تب آب نے فرایا ، بکار میں خداکی تم الے سر مم المرمنين فرواتي بين كرحضور ملى الله عليه ولم كويم مزاح كى باتول سس یوں ہی تسلی دیتے رہے ۔

معتمها ماكيا نغفيان ہے أگرتم مجھے پہلے وصال كرجاؤ ترامس وقت میں ذمرّ دارہوں گاکرتمٹیں کفن دول اورتھاری نماز جنا ن<sup>د</sup>ہ بط مدكر وفن كرول "

، م م المومنین نے بارگاہ نبوی میں عرمن کیا : .

» بارسول املهٔ اقسم بخدا ! کتے میں میں آپ پر بھاری مہول کہ آپ

نے یہ سب کھر کھا ۔"

اذ ال بعد آب نے میرے گھر کی طرف مراجعت فرمائی . اوراً سی موزاب نے کمی بیوی کے ساتھ آخروقت میں فئیب اکٹی کی بھیرصنودصلی امٹرتعالی علیتیم نة بم فرما يا - ازال بعد آپ كے مرض في شدّست افلياد كي - حالاكمه آپ انيى بيويوں پر دُوره فرما يا كرتے تے -

جب معنوت میو مذرضی الله تعالیٰ عنها کے گھرمض بہت تیز ہوگیا تفر کے نے اپنی سب بیویوں کو ملایا اور اُن سے اجازت چاہی کہ دہمیرے محصرمیں تیمار داری کرائیں سوم ان سب نے اجازت دیے دی جھے حضور علیالصلوۃ واستلام اپنے اہل میں سے دومر دوں کے سہارے ، ایک اُن وونوں میں سے ففنل بن عباس اور ایک کوئی دوسرا ' اس حالت میں شریف لامے کہ آپ کی میشانی پریٹی ندھی ہوئی متھی اور دونوں قدم مبارک سے مکیر

تھینچتی رہی تھی۔ بیال کے کومیرے گوتشریف ہے آئے۔

#### مضرت ابن عباس كى د وابيت

معنرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهاست رواییت سے کدوہ و دسر انتخص حفرت علی المرتعنی رضی الله عندیتھے بمجر آپ کی نسکیف زیا دہ برطیع گئی اور در د تیرز ترجو گیا۔

ایک دوایت میں واد آمداہ (بائے میرائس) کے بعد بیہے کاآپ تشریف کے کئے میچھوٹری ہی دیر بعد توگ آپ کوچا در میں پیلطے آسٹ کر میرے گھر نے آئے بھراس کے بعد تمام بیوبوں کو بلوایا اور فرمایا ا دمیں ملیل ہوگیا ہوں آب اتنی طاقت نہیں رہی کہ میں بادی باز

سین میں تورہ کرسکوں اب اسی فائٹ ہمیں دہی کہ یں باری بار تم میں دُورہ کرسکوں لہذا تم سب اجازت دے دو کرمیں عالشہٰ کے گھریں ہے۔''

کے گھر دہوں " مچریس نے آپ کو وضو کرایا حالا نکہ میں نے سی کو آہے سے پیلے وضو

نهين کمرايا ـ

۔۔۔ ایک اوردواست میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وکم بار بار اپنی علالت سے دوران دریا فست کیا کرتے ہ

مديس كل كهاں ہوں گا "

آپ کی مراداس سے عائشہ رضی الله عنه اکا دن مخاصت آپ کی بیدیوں نے یہ اجازت دے دی کم جہاں حضور چاہیں رہیں ۔ چنا پڑے آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کے گھر قیام فرہا یا اور انہی کے یہاں آپ کا وصال ہڑوا ، اور ایک دوایت میں ہے کہنی کویم صلی اللہ علیہ وسلم چا در مب ارک پیلٹے اپنی بیویوں سے یہال تشریف نے جایا کرتے درانحا کیکہ آپ بیل سقے ور اُن کی باری اس طرح پوری فرا یا کرتے۔

حضرت عائشہ صدیقہ دضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں کہ جب مرض نے شدّت اختیار کی اور آپ اپنی با دی پوری فرمائے دست ، تو وہ سب بیو یاں حضرت میموزیشی اللہ عنها کے گھر جمع ہوکر آئیں ۔ جب انہوں سنے آپ کا یہ حال دکھے انوسب گھر والوں کی بھی دائے ہوئی کہ لدود کی ووا پلائیں کیو کہ سب کو یہ خوف دامن گیر کھا کہ آپ کو ذات الجنب ہوگیا ہے تو آہنوں نے دہ ووا پلائی ۔

ایک روایت میں ہے کہ حفرت عائشہ رمنی الٹرعنہاسے دوایت ہے کہ حضور بنی کریم علیہ انسازہ واتبت ہے کہ حضور بنی کریم علیہ انسازہ واتسلیم اپنی کو کھر کھر کیا کرنے سقے ، ایک دن میں نے بھی کو کھ کیکھ کی کے لئے اس وقت آپ پر اتنی شدید ہیں وشی طاری ہوئی کہ ہم نے خیال کیا کہ وصال فرا گئے توہم نے لدو دہلا یا۔ مچرخود بخود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرافا قد ہو گئیا ، اور ہم وہ لدود پلا چکے تھے تو آپ نے فرط یا ، ا

توده سب طورکٹیں اور اُنہوں نے حضرت عباس منی اللہ تعالیٰ عذکا بہا یہ کیا اور
سب نے جواس وقت گھریں سنے حضرت عباس منی اللہ عنہ کو سب عظہرایا ،
مالا نکہ اس میں اُن کی قطعاً دائے نہ تھی تو اُن سب نے کہا آپ کے چپا صفرت عباس منی اللہ عنہ کہ اُنہ کے جپا صفرت عباس منی اللہ عنہ کے مشورہ سے یہ ہوا تھا ، کیوکہ ہمیں خوف تھا کہ شاید آپ کو ذات الجنب توشیطان سے ہوتا کو ذات الجنب توشیطان سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مجھ پر تسلط نہیں دیا ہہ اور نہ یہ کہ شیطان چر کھے کھا نے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مجھ پر تسلط نہیں دیا ہہ اور نہ یہ کہ شیطان چر کھے سوائے اور کی نہ حکرمت عور توں کی ہے لہذا سب کو ہی لا دو ہلا یا جائے سوائے میرے چیا حضرت عباس منی اللہ عنہ میراحکم ان کوشا فل نہیں ہے چا پی سب کو لئے دو دیلا اُن کئی اور حضرت میمونہ منی اللہ عنہ کا کہ تھی بلا یا گیا ما لائکہ وہ چنا پی سب کو لئے دو دیلا اُن گئی اور حضرت میمونہ منی اللہ عنہ کہ کہ کہ اور کی کئی اور حضرت میمونہ منی اللہ عنہ کہ کہ کہ کا کہ دو

روزه سے تقیں گرآپ کا د شادگرامی ہی تھا بھرآپ نے حضرت عائشہ صدلقہ دفی اللہ تعالیٰ عنہا کے گری طوف اُن کی باری کے دن حفرت علی رضی اللہ عنہ کے مرک طرف اُن کی باری کے دن حفرت علی رضی اللہ عنہ کہ سمارے چلے اور صفرت نفنل رضی اللہ عنہ آپ کی پشت مبادک کو سمارا و یشے ہوئے تقے اور آپ کے دونوں قدم خط کمینچھے جا دہے تقے یمال کا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ کی طاقت نہ تھی جب مرض کے تی کی وجہ سے اُن کے گھرسے کسی اور جگہ جانے کی طاقت نہ تھی جب مرض نے تی کی وجہ سے اُن کے گھرسے کسی اور جگہ جانے کی طاقت نہ تھی جب مرض نے تیزی افتیار کی تو آپ کا حال بیماروں جیما ہوگیا اور آپ بستر پر مرض نے تیزی افتیار کی تو آپ کا حال بیماروں جیما ہوگیا اور آپ بستر پر مرض نے تیزی افتیار کی تو آپ کا حال بیماروں جیما ہوگیا اور آپ بستر پر میں مرض نے تیزی کی آگر ہم بیں سے کوئی ایما کو تا تو آپ اُس پر عفتہ فرائے۔

مرض نے یہ می کرفر ما یا ،

" بلاس نبدال ایمان پرسنتی مؤاکرتی ہے سیکن جب کسی مومن کوکوئی کانٹا چیمے یا اس سے نیا وہ سکلیف پینچے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مومن کا درجہ بلند فرما تا اور اس کے گناہ کومطا دیتا ہے " میر فرماتی میں کہ ا،

رمیں نے سی ونہیں دیجها کر حضور صلی اللہ لنما الی علیہ وسلم سے نہاوہ اس رمض کی شدت ہوئی ہو!

روایت بے کہی کا مقد آپ کے حبم مبارک پر بنا رکی صرارت کی تیزی کی وجہ سے نہیں محمر کتا تھا ۔

مصور مليد الصالوة والسلام في فرايا .

سر من فی نے اتنی سکالیف کہیں اُٹھا ئیں مبتنی مجد پر سکلیف کی تیزی ہے، اس قدر رہما را ٹواب مجی بہت زیادہ ہے "

### بخار کی شدرت کی کیفیت

حضرت عبدالله بن سعودرضی الله تعالی عنها سے مردی ہے، وہ فرماتے ہیں کم میں خواجہ کوئین صلی اللہ تعالی علیہ وکم کی فدست میں عام مرموا تو آپ کو بخس و کی انتہائی شدت میں ایا۔ انتہائی شدت میں ایا۔

میں نےعرض کیا ہ

"یارسول امتر ! آب کوپڑی تیزی سے بخارہے " آپ نے فرایا ،

مال المجھے اس قدر بخارہے جی قدر تم سے دو آ دمیوں کو موتاہے !

میں نے عرض کیا :۔ ا

مد كيا يداس ليحكه آپ كدود گنا أجر بهو! آپ نے فرمايا .

مع ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ کمی مسلمان کوایک کانٹے کی بھی تسکلیف پہنچے یا اس سے زیادہ کی توالٹر تعالیٰ اس کواس کے گنا ہوں سکا کفارہ بنا دیتا ہے جس طرح ورخت اپنے پتے گراویتا ہے " امام بخاری نے اسے بیان کیا۔

### حضرت عائشه كى روابيت

حفرت عالت موریق رضی الله تعالی عنها سے روابیت ہے انہوں نے باکد ،

رجب آپ کے مرض نے تیزی کیوی تو آپ نے فرما یا مجھ پر سات

مشکیرزے جن کے منہ کھلے زہوں ہا دواشا پدکر مجھے داحت ہو اوالوگول سے گفتگو کرول "

حضرت عائث مصديقة رضى امتُدتعا لي عنها فرياتي مين كه:

"حضرت صفصه رضی الله تعالی عنها کے نابنے کے نگن میں ہم نے آپ کو سطایا اور آپ پر پانی بہایا بہاں بک کہ تمیں فرمایا بس اب نهلا میکیں بھیرنشریف ہے سیمئے اور اس مدن کھ طرے موکر خطبہ دیا۔ فرمایا

مواللہ تعالیٰ ہی سے لیے عمدو نتار ہے۔ اُن شداد کے یے جوعزدہ اُصد میں شید موئے ستھ !'

افدیں مہیدموے تھے ؟ بخشش کے لیے دعائی ۔

### عظمت صدلق اكبر

حضورنبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وہم سے مرض کی کل مذست بارہ روز مقی اور بعض سمے نزدیک اطھارہ یوم ہے ۔

حضورصلی الله مليدكم في دوران علاست فرابا ..

مدیر تمام درواز ہے مئی میں آنے جائے سے بند کر دو سجر الرکبر کے دروازہ کے مجبو کم صحاب کرام میں ماسوا البو بکرکے میں احسان کرنے والاکسی کونہیں جانتا ؛

ایک اور دوایت میں ہے کہ ا

'' اس سبدمیں کھیلنے والی ہر کھوکی کومیری طرف سے بندکر دو ماسوا ابوبکری کھولمکی کے یہ

61

## حضرت ابو بمرك أجركى كيفيت

دریادسول الله اعجه احازت و کین کمیں آپ کی فدمت کروں اور سروقت آپ کی فدمت میں حاضرر ہوں ؟ "

آپ نے فرمایا،

ساسے ابو کمراگر اپنی ازواج ، صاحب اویوں اور دیگر گھر والول سے اپنے علاج کی فدمت « نول توان پرمیری طرف سے سخت مصیبہت ہومائے گی۔ اسے ابو کمرتمصارا اُحر تو اسلا نغالی کے ذمر ہوجیکا .

نحطبهر

ہے۔ انہی وافعات میں سے بہ ہے کہ آپ نے اپنے مرض کے دوران لوگول کوخطبہ دیا کہ د.

مواللہ دیش العربت تبارک و تعالی نے اپنے ایک بندے کوافتیار ویا کہ یا تووہ دنیا ہے لیے یا اس کوجہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تعاس بندے نے اس کو افتیار کیا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یہ

یر من کر حضرت الدیمرمیدیت رضی انٹرعند دو نے لگے بہم نے صفرت الدیمرمیدیت رضی انٹرعند سے رو نے سے تعجب کیا کیونکہ آپ نے تو کہی خبروی ہے کہ انٹر تعالیٰ نے کسی نبد ہے کو یہ افتیار ویاہے حالانکہ وہ بندہ منیا دیسول انٹرمسلی انٹرعلیہ

https://archive.org/details/@zohaibhasanattar

39

وسلم متے اور صفرت الو بمرصدیق رضی الله عنهم سب سے بڑھ کرفیم و فراست کے الک تھے۔ اور پہنجی روابیت ہے کہ آپ نے اپنے مرض میں چالیس غسلام آزاد

ۇعاۋل كىكىيفىيەن

مروی بے کوضورنبی کریم ملی الله علیہ وہم نے اپنی ہر بیاری میں اللہ تبادک و تعالیٰ سے مصحت و عافیت کی دُعا مانگی سیکن اس مرض میں جس میں آپ نے وصال فرایا صحت وشفاء کی دُعا نہ مانگی بکد اپنی جان پر شدّت فر مائی اور فرمایا ، .
"اینفس تیراعجب حال ہے کہ تو ہر وقت بنا ہ مانگرا ہے ہ

حصرت زمرا کے روئے اور مہنے کی کیفیت انہی داقعات بیں ہے ہے کہ صغور نبی کریم صلی اللہ علیہ وہم نے : .
"حضرت فاطمہ زمراہ رضی اللہ عنہا کے کان میں کوئی بات کہی تووہ دونے مگیں ازاں بعد عفر کان میں کچھ بات کہی تو وہ ہننے لگیں جمضرت مائٹ میں اور ضورا کی ترااع زار نوزال میں نے دار ناسستہ سے سا

للیں از ال بدیم کان میں کمچھ بات کہی تو وہ ہننے لگیں مضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها نے فرایا کہ میں نے جناب نہراد سے اس بات کا انکشاف چاہا تو انہوں نے جااب دیا کہ میں ایسی نہیں کہ اباصور کے دانہ کو کھول دول دیماں کس کہ جب آب نے وصال فرایا تو میں نے ان سے دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ اباضلہ سنے میرے کان میں فرایا مقا کہ جبر مل ہرسال فرآن کریم کا مجھ سے منے میرے کان میں فرایا مقا کہ جبر مل ہرسال فرآن کریم کا مجھ سے

ایک و فندودر کیا کرتے ستھے میکن اس سال دو و نعہ دُور کیا اور

میں خیال کرتا ہوں کراب میرا وقت پورا ہو چکاہے اور یقینا

https://archive.org/details/@zohaibhasanattar

4.

میرے گھروالوں میں سے تم سب سے پہلے مجھے ملنے والی ہمراور میں کتنا اچھا تھارا پیش روموں تواس وجہ سے میں روسنے نگی رفرمایا ،

چرونا اور است خوش نهیں ہو کہ تم اس مست کی تمام عور توں کی سردار ہو! سردار ہو! یا بید فرمایا کہ ا

ده تم تمام ملم عورتوں کی سروار ہو! اس ومبہ سے میں ہنس بط ی -

### حضرت ابو بركيلية عازير معانے كى تاكيد

اور انهی وافعات میں سے یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ واتشکیم
پوری مدّت علالت میں توگوں کو نماز پڑھاتے رہے صرف مین ون المت
د فرمائی ۔ ایک قول میں سترہ نمازیں میں ۔ چنا نیہ جب اس پہلی نمسانہ
سے پیے اذان ہوئی جس میں آپ نے امامت ند فرمائی وہ عشار کی نما ذعقی
آپ نے فرمایا ،۔

« ابد بحری که که وه لوگون کونما ز رطیعایش ؛

#### ا مام زہری کی روابیت

زمری سے روابیت ہے کم خو اج کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم نے عبداللہ بن زمعہ سے فرمایا ،

" نوگوں سے کہ دوکہ وہ نماز طبیعدلیں!

سوعبدالله بن زمعه بابرآئے ، اس وقت حضرت عمر بن خطاب دضی الله تعالی عنه مل سکنے ، اُن سے کہا کہ :

سلوگوں كونمسا زېپىما دىيجئے ي

جعفرت عمر یفی الله عند نفی ناز برجانی شروع می جوید من می آواز بند مفی نساز مین آن می آواز اور ببند بردگی حضور ملی الله تعالی ملیه دیم نے آن کی آواز من کر فیل کی

> مرمایا ہے۔ سرکیا بی عمر کی آوازہے !'

عرض کیا ہ۔

" فإن يا رسول الله"

کپ نے فرہا یا ،۔ " ابو کمرکے غیر کوا مام بنانے سے اللہ اور مومنین انکاری ہیں چاہیئے

کما فرنگرلوگوں کونماز پڑمائیں۔" لیسے ہی منتقی میں بھی مذکورسے ۔

شرح موافف كى عبارت

شرح مواقف میں ہے کہ ہ

معضورتی پاک صاحب نولاک صلی الله تعالی علید دسم کے ذانہ علالت میں حضرت بلال دضی الله عند نے نما نہ کے دیا دان دی تو آپ نے عبداللہ بن دمعہ سے فرما یا جا کو اور ابو بمرسے کہوکہ نما زیڑھا ہیں۔ جب وہ باہر آئے تعدر وازہ پر حضرت عمراور ایک جامعت کو پایا گمران میں صفرت الجریم رضی الله عندمرودہ نہیں سنے تو کہا اسے عمرا لوگوں کو نما زیر معالیہ تے بجب

م نهول نے تکبیر کہی چو تک آپ کی آواز کیند تھی توسر کار دوعا مصلی اللہ تعالیٰ عليدوهم في أن كي آوازي، فرما يا الله اورمسلمان منع كرتے بيس ابو بكر ہی نما زُرطِعا میں ۔ تین مرتبہ فرما یا۔ داوی کہتاہے کہ حضرت عبد اللہ بن زمعه سے فروایا کتم نے یہ کتنا بڑاکیا میں تو سیمجا تھا کہ صنور علاق ا نے تھیں میرے میے حکم دیا ہے کمانہیں قسم بخدا مجھے یہ نہیں فرمایا کر کھےکھوں ۔

# ایک اور محقوق

روایت *ہے کہ <sup>و</sup>۔* 

" حضرت بلال رضی الترعنه افدان دے کر در دازه پر کھوطے ہو گئے اور كه ألتَّسلاَهُ مُعَلَيْكَ يَادُّسُولَ اللهِ -آب پر رحتِ خداوندي مو فوليا ا بربجرے کہ دنما زیڑھائیں جنائیہ بلال اپناسر کیڑے ہوئے نکے اور فرمار رہے منف الم ئے فریا دامیری م مید شوط سمی اورمیری موفوط سمئی براش میری مال مجھے نہ جنتی اور حب اُس نے مجھے جنا تومیں حضور علبه الصلاة وانسلام كايه حال نه وكمينتا يسور مين كنے اور كها اے ابو بجر بيك حضور عليه العلاة والسلام في آب ك يع فرايا مع كراب تأسمح ترجيس جب حضرت الإبحريضي الترعنه فيصفور عليمانصلوة والسلام سيمسى خالى دكيھى چېكە آپ زم دل سقىے بردافنت دكرينكيخش كھاكر زمین ریر کھئے تب سلمانوں نے آہ وفغاں کی۔ آپ نے جب برشورشنا توحفرت فاطررض الدعنها سي برهياكه يكيماشورب عرض كيا أباحضور آپ کے بغیرسلمان آه و نغال کررہے ہیں . تواس وقت حضرت علی

44

ادرصفرت ابن عباس رضی استاعنها کو بلایا این سے مهارے مبدین شریف لائے اور نماز پڑھی ، بھر فرایا اے مہانوں کی جماعت تم اللہ کی خصت اور اس کی امان میں ہوا در اللہ تعالیٰ کی برمیز کاری اس کی حفاظیت اور اطاعت تم پرمیرا خلیفہ ہے ۔ اُب میں اس جمان فانی کو ترک کرنے والا ہوں "

## حضرت عائشه صديقه كى روايت

حضرت اُم المومنین عائشہ صدیقہ رضی الله عنها سے روایت ہے ۔ آب فرماتی میں کد :

سب حضورعلبه انصالوة والسلام كامرض شديد ہوگيا توحضرت بلال رضي الدُعنه نما ذكي اطلاع كرنے آئے تو آپ نے فرما با ،

ادبرے کو کہ وہ توکوں کو نماز پڑھا ہیں "

میں نے عرض کیا یا دسول اللہ احضرت ابو بحراکیک کمزورول مردیس . جب وہ آپ کی جگر کھوٹے ہول کے تولوگوں کو آواز کس ندھنا سکد سر س آب اگر حضرت عورضی اللہ عند کو مکم فراہل تو بہت

سكير كربي آب اگر عفرت عمر ضي الله عنه كو مكم فرالي تو بهت بهر سي معر آب ني فرايا ،

رود. او بکریسے که و که وه لوگول کونما ز پڑھائیں!" م

حفرت ما تشد فرماتی ہیں : میں نے میر حفصہ سے کہا کہ تم یہ بات کھو بتب آپ سے حفصہ فے عرض کیا کہ ابر مکر کم دور دل مرد ہیں جب وہ آپ کی مجکہ کھولسے ہوں

ر می مبیر بیروری می از بین می ایستان می اگر آپ حضرت عمر کے تو آواز کا رکوں کو زمنا سکیس سے بس اگر آپ حضرت عمر

48

کے بیے فرایش توزیادہ بہترہے یہ س کر آپ نے فرایا تم صفرت یوسف کی ساتھی عور تول کی طرح ہو۔ میں سر سر سرک کا کس کی زاز رطب ایک ''

" و كرس كرد كروكون كونماز يرهايس ! ا بک اور دوابیت وادی کا قول ہے کہ ہم نے صفرت ابو بکر رضی اللہ عندسے عرض کر دیا جب اُنھو<sup>ں</sup> نے نماز شروع کردی توآپ نے افاقد موس کیا توآپ دوآ دمیول کے مہارے اس طرح كھوكے ہوئے كہ آپ كے پاؤل مبادك نبین يرد كھيتے مباتے ستھے یمان کک کمسجد میں تشریف ہے آئے جب ابو کمرصدیق نے آپ کے بائے اقدس کی آوازشی تربیجیے شینے کا ارادہ کیاتب آپ نے ابد برکوا شارہ فرما یا کہ تم ايع بى كمرط عدر وتوصف عليه العداؤة والسلام تشريف لاكر مفرت الوكر معديق رضی التدعند سے بائیں طرف مبیط سیمتے ہیں صنور علیہ العسالية والسلام نے توگوں کو بیط کرنماز بلیصائی اس طرع پر کرمفرت ابو بجر کھرط سے موستے وہ آپ کے مفتدی مقے اور لوگ حفرت ابو بكريسديق كے مقترى سقے .

# سيرت ابن مشام كى روابيت

میرت ابن ہشام میں ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وہم کاسٹ نہ اقدس ہے اہر تشخیف کے یہ دیکھ کر صفرت ابو کمر صدیق رضی اللہ اقدس ہے اہر تشریف لائے تولوگ ہٹنے لگے یہ دیکھ کر صفرت ابو کمر ابنی جگہ عذیمی سمجھے کہ لوگوں نے برکشا دگی آپ کے لیے کی ہے ۔ حضرت ابو بجر ابنی جگہ سے بیچھے ہٹنے گئے تو آپ نے اُن کی میٹھ پراشارہ کیا اور فرایا نماز جاری رکھو اور آپ اُن کے پہلومیں مبیٹھ کئے اور اُن کی وائین طرف مبیٹھ کر نماز بڑھا تی ۔

https://archive.org/details/@zohaibhasanattar

جب نمازے فارغ ہوئے توحضرت ابو بمرمیدین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسل الله إمين آب كوالله كي نعمت وفضل سے أب معمت مند و كميعتا ہوں جيسا كه ہم **چا ہتے ہیں آج کادن بنتِ خارج کا ہے اجا زت ہو تہ دیاں جلا جا ڈ**ل فرایا 'ہاں'! ازاں بعد آپ کا ثانہ اقدس میں تشریف سے سکتے اور حضرت ابو کمر لیسنے محمر مقسام سخ میں ملے گئے۔

یدروایات ایک دوسرے کی تقویت کرتی میں کم حضرت ابو بکرامام سقے۔

# حضرت ابوبمركى اقتداميس نمازاداكرنا

حفرت ابن مباس رضی الله تعالی عنها سے روابیت ہے وہ فرماتے ہیں

سحضورنبی غیدب دان صلی امٹر تعالیٰ علیہ دیم نے اپنی اُسٹ ہیں سے کی کے بیچھے نما زنہیں بڑھی اسوا صفرت ابو بکرمیدیق سے "

# اكب ركعت اوراقتداء ميں اداكرنا

أيك سغريس حنور مسلى الله تعالى عليه وكم في مصرت عبد الرحل بن عو ون رضی امتُدعِنہ کے پیچھے ایک رکعت اوا فرمائی۔

ابرسلم بن عبدالران بن عوف سے دوایت ہے انہوں نے اپنے إب سے روایت کیا کہ وہ صور ملیہ الصلوۃ والسلام کی میست میں ایک عزوہ میں شریب متے اُس دقت آپ تضائے ماجت کے پیٹنٹریف کے گئے اتنے میں نمساز شروع ہوگئی الوگوں نے عبدالرکن کومصلی اماست پر کھو اکر دیا ۔ بھب آپ تشریف لائے تواکی رکعت بڑھی جا جکی تھی اس وقت آپ نے لوگوں کے ساتھ اُن کے تیجھے

44

نما زبڑھی اورجورہ گئی تھی اُسے بوراکیا اورفرایا .

''کسی نبی نے اُس وقت کک دمهال ین فرمایا جب کک کمانی اُست میں سے کسی نیک آدمی کے پیمچھے نماز نہ پڑھی ہمد'' اسی طرح صفوہ میں مذکورہے۔

مغيره بن شعبه كى روايت

مغروبن شبہ سے روایت ہے کہ صنور نبی کریم ملی اللہ تعالیٰ علیہ وہم کے ہمراہ غزوہ تبول میں گئے تو مغیرہ نے کہا کہ آپ فجر سے پہلے قضائے ماجت سے لیے تشریف ہے گئے اور میں آپ کے ساتھ پانی کا برتن ہے ہوئے مقاجب واپس تشریف لائے تو میں نے آپ کے ہا تق مبادک پر برتن سے پانی ڈالا ، آپ نے اپنے مندوموئے اس وقت آپ موف کا جُبہ ذیب تن فرائے ہوئے ، آپ اپنے وونوں ہا تھ جبہ کی آئیں نگاس مقی اس سے آپ اپنے وونوں ہا تھ جبہ کے شبح سے مذکل نے جبہ کی آئیں نگاس مقی اس کے آپ اپنے دونوں ہا تھ جبہ کے شبح سے مذکل نے اور جبہ کو اپنے کاندموں پر گؤال میا بھیردونوں کہ نیاں دموئیں اور آپ نے عمام اور پہیانی پر سے کیا بھر میں آئی ہوئے ۔ بھر میں آئی ہوئے کاندموں پر میں آپ کے موزوں کہ نیاں دوئوں ہوئی اور آپ نے میں آپ کے موزوں ہوئی کے ایک موزوں ہوئی کیا ۔

مغیره کی دوسری رو ایت

ایک روایت بیں مغروسے مردی ہے کہ میں نے کہا یارسول انڈ ! فائبا آپ فراموش فرا گئے . فرایا نہیں تم مجو لئے ہو مجھے میرے رب نے میں مکم دیا ہے اس روایت کو ابوداؤواور وارمی نے اس عنی میں روایت کیا . مغرہ کہتے ہیں کہ مجرضور علیہ العالوۃ والسلام سوار ہوئے اور مبر بھی ہوار ہوا جب
مسلانوں کی جا عت میں آئے تو نماز شروع ہوئی تھی اور عبدالرحمان بن حوث نماز
پڑھا رہے تھے۔ آپ نے ان کے ساتھ ایک دکوع کیا بھرجب بنی کرم علیہ الصالوۃ
والتسیم کی تشریف آوری کا انھیں علم ہڑا تو پیچھے ہٹنے گئے۔ آپ نے ان کی جانب
اشارہ ہیا ہیں آپ نے ان کے ہمراہ وو میں سے ایک رکعت پڑھی اور مھرکھ طرب
موسیمتے ، میں مجھی ان کے ساتھ کھوا ہوگیا اور تھی طری ہوئی رکعت کو بوراکیا۔ اسے
موسیمتے ، میں مجھی ان کے ساتھ کھوا ہوگیا اور تھی طری ہوئی رکعت کو بوراکیا۔ اسے
مدے مجھی دوایین کیا جو کہ شکوۃ میں مذکر رہے ،

تنيسري تحقيق

دافع بن عمرو بن ببیدسے روایت ہے اُنہوں نے اپنے باپ سے نعل کیا وہ کہتے ہیں کہ د

"جب مفورنبی کریم علیہ افضل الصالوۃ واتسیم ہم ترشریف لانے
سے معذور موئے توحضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالے
میں فرما یا کہ وہ آپ کے قائم مقام ہو کرنیاز پڑھائیں سمجی مجھی ایسا
موتا کرآپ اس وقت تشریف لاتے جب کہ مضرت ابو بمرصدین
ماز مشروع کر میکی ہوتے اور آپ اُن کے پیمیے نماز اوا فرط تے
اس کے سما آپ نے مسی کے پیمیے نماز نہیں پڑھی ۔ البتہ ایک
دکھت سفریس عبدالرحمٰن بن عوف کے پیمیے اوا کی ہے ہے۔

حضرت على المرضى كي تصديق

" أسدالغاب" بين حضرت حن بصري سے دوايت ہے ، انھول في حضرت

على المرتفني سے دوايت كياكہ مضرت شيرخدا دمنى الله عندنے فرمايا ، .

معضورنی اکر ایسول معظم شینع معظم سلی الله تعالی علیدونم نے معضرت ابر بحرکم آگے بڑھا یا آنہوں نے دگوں کو ناز پڑھائی اور اُس دقت باکل تندرست مقا اور وہاں موجود تفا غالب زمقا - اگر آپ مجھ کو آگے بڑھا ناچاہتے تو مجھے امام بنا دیتے ۔ بہ طرح سے ہم نے اپنے نیادی معاطلات میں جی انھیں پر دھنامندی کا انہا کہا جن سے اسٹر اور اس کا دسول ہارے دینی کا موں میں داخی سے ۔

### ابوبكرك ليتحرير نكهاجانا

اننی واقعات میں سے یہ ایک واقعہ بھی ہے کہ بروز مجوات آپ کے مرض نے شدّت اختیا رکی تواراوہ فرما باکر ایک شخر پر مکھ دی جائے چنا بچہ عبدالرجمان بن ابی مجروضی اللہ عنہا سے آپ نے فرما یا .

" ایک ہڑی یانختی لاڈ کرمیں ابوبجرکے سیے ایک تحریر کھھ دوں "اکران پراختلاف نہو"

جب عبدالرمن كعطب بونے لگے توفرایا ..

"الله اورمسلان منع كريت يس كرابر بحركوني تم سے اختلاف كرے:

# حضرت ابن عباس کی دوابرت

حفرت ابن عباس مِنی الله تعالی عندسے روایت ہے کرجب صنورنی کریم علیہ العسلاّۃ وانسیم کے وصال مبارک کا وقت قریب آیا تواس وقت درِ والامیں بہت سے لوگ جمع تقے جن میں صنرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عذہ بھی تتھے نبی *کریم ص*لی الله تغالی علیه وکم **نے قر**ط یا ہ بریر دورت کی میں اور ہیں تک عب

سیمامیں تم کوایسا نوسٹ نہ مکھ دُوں کہ عالم دنیا سے میرے تشریف میں میں میں میں ویک میں "

بعانے ك بديمير ممراه نهو "

اس وقت حضرت عمر بن خطاب منى الله تعالى عند نے كها كه حضور عليه العسلوة والسلام پر اس وقت چ بكه مرض كى تيرزى ہے تمھا رہے باس تو قرآن ہے مہيں صرف كتاب الله بى كافى ہے بس اہل بيت اختلاف كركے آپس ميں حفيكر پڑے كى نے كها كافذ پيش كرد و تاكم آپ نوسشت تحرير كرادين تاكر ميرتم كمراه مزموادر

كى نىدە كها بوحفرت عمر منى الله تعالى عندىنے كها مقا ، جب اختلات بطيعا اورا دازى بىندىم ئىس تو آپ نے فرايا ،

مریرے قریب سے چلے جاؤی

اس کے بعد حضرت ابن عباس ضی اللہ تعالی عنها فرا پاکرتے ہے کہ ا سرایک سے ایک نئی مصیبت حضور علیہ انصلاۃ وائتلام اور تحریر نوشٹ تہیں ماکل ہوگئی ان کے اختلاف کے بوجب اور شور و عفرنا کرنے کے باعث "

#### سات دینار کا اُثایثه

حیات ظاہری کے آخری لممات کے واقعات میں سے بیمبی ہے کر صنور علیہ الصالیٰ قوالسّلام کے پاس مرف سات دینا رہتھے وصال مبارک ٹاک وہ بھی فورج ہو شکئے۔

سهل بن سعد سے دوایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ انسلوۃ والسلام سے پاس مرف سان دینار سے جومعزت مائش مد بعقرضی الله عنها کے تبغد میں متع

جب آپ سیل موے توفروایا ، .

" اے مانشەردىناردل كولاۋى

سچرآپ پغشی طاری موگئی اورحضرت عائش مرضی الله عنه اگپ کی دیمیع جال میں مشغول موگئیں ۔حضورصلی اللہ علیہ وہم نے تین بار فرما یا اور مرباراس کے بعب مهب رخشی طاری موگئی اور وہ فدمت میں شغول موگئیں ،

اس کے بعدان دیناروں کو صفرت علی رضی اللہ عند سمے پاس مجیم دیا کہ وہ

انھیں خیرات کردیں ۔

معرروز پر حضور خواجہ کوئین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اینے وصال مب ارک کی تیاری میں مشغول ہو سے کے اُس وقت صفرت مائٹ معد بقیہ رضی اللہ تعالی عنها نے انواج النبی صلی اللہ علیہ وسم میں سے کسی کے پاس گھر کا چراغ مجیجا اور کہا کہ اپنے پاس سے چراغ میں ہمارے لیے تیل ڈال دیں کیو تھے مندر علیہ العسلاة واسلام وصال مبارک کی تیا دی میں ہیں۔

# حضرت عامث کی گودمیں

ایک دوایت میں ہے کہ حضورعلیہ الصالحة والسّلام نے حضرت عائمت م رضی اللّہ عنہا سے اُس وفت فرط یا جبکہ وہ آپ کواپنی گود میں ہیے تعیں او سائے مائشہ تم نے اُن وینا روں کا کیا کیا ؟ عرض کیا :

" إرسول الله وهيرے پاس ميں "

آپ نے فرایا ر م

مداً تفيل خريج كردوي"

اذاں بعد غثی طاری ہوگئی۔ اُس دقت آپ اُنہی کی گودیں تقے بھے رجیب فاقد ہم اُقر بوجھاکہ ،

مدكيا أن دينارول كوخرج كرويا "

عرض کمیا در

دد نهیں

نواّب نے انہیں منگا یا ادراہنی ہقیلی پر رکھ کر فرما یا ب

سممد ( مليدالصلوة واسلام " بي تمنار كمنتا ب كدالله تعالى سے اس وقت كسد خطيب كك كريد مال زرباس مو"

مچروہ سب خیرات کر دیتے اور اُسی روز اُپ نے وصال فرمایا ۔ انہی واقعات میں سے یہ ہے کہ بیقت وصال اُپ کو اختیار ملا ۔

#### اختبارات كاحصول

حفرت مائشهد نقد رضی الله تعالی عنه فرماتی میں کم میں سننا کرتی تھی که «کوئی نبی دفات نهیں پاتا جب کے کہ اسے دنیا و آخرت میں اختیار ملے "

سر میں نے حضور سیدعا لم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری مرض میں بیر فواتے سنا کہ ا

مواللی اُن لوگوں سے سائفر من پر تونے انعام کیا '' بینی انبیار ، صدیقیں ، شہداد اور صالحین ، اور وہ کتنا اچھا زنیق ہے ۔ میں خیال کرتی ہوں کہ اُس وقت اُپ کو انعتیار ملا ۔ ایک دوایت میں ہے کہ فرمایا :۔

" جنت میں دفیق اعلیٰ کے ساتھ لینی اُن توگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام فروایا وہ انہیاء اور صدیقیں اور شہداد اور صالهین ہیں بہ بہت اچھے ساتھی ہیں "

#### مسواك كااستعال

اورانہی واقعات میں سے یہ ہے کہ آپ نے اپنے دصال سے بیسلے مواک فرمائی۔

یں ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رمنی انٹر تعالیٰ عنہا سے روابیت ہے۔ آپ فرماتی بیس کرد۔

میمه پرامند تعالی کی خاص نعمت تنی که آپ نے میرے مجرہ میں مبری باری سے روز اورمیری گود اورسسینہ پروصال فرمایا .

#### أيك اورروابيت

ایک روایت میں ہے کہ میری معمولی اور گرون پر اور براسٹری نعمت ہے کہ بوقت مصال مہارک میرا اور صفور میں اسٹر تعالی علیہ وہم کا معاب دہن جمع فرط دیا مقا اور یہ کہ میرے باس عبدالرجن بن بیدنا ابو بجرصدین وضی اسٹر عنها آئے اور اُن کے باعد میں مسواک مقی اور میں آپ کو گود میں ہیں حقی میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ مسواک کی طوف نظر فرما دہے ہیں ، میں مجھ مگئی کہ آپ مسواک چا ہتے ہیں ، میں نے بارگا و نبوی میں عرض کی بارسول اللہ مسواک چا ہتے ہیں ، میں نے بارگا و نبوی میں عرض کی بارسول اللہ مسواک چا ہتے ہیں ، میں نے بارگا و نبوی میں عرض کی بارسول اللہ مسواک چا ہتے ہیں ، میں نے بارگا و نبوی میں عرض کی بارسول اللہ مسواک چا ہتے ہیں ، میں نے بارگا و نبوی میں عرض کی بارسول اللہ مسواک چا ہتے ہیں ، میں نے بارگا و نبوی میں عرض کی بارسول اللہ مسواک چا ہتے ہیں ، میں ہوئے ہوئے کہا ،

42

پش کردی مگروه آپ کوسخت معلوم ہوئی۔ میں نے عرض کیا ۱.

" بیں اسے زم کرووں "

آپ نے اپنے سراقدس کے اشارہ سے فرمایا ، -

" ہاں :" میں نے اُسے زم کر و یا معیر اُسے بے کرمسواک کی ، اور ید کہ آپ کے سامنے ایک

یں طار تن مخا آپ اُس میں اپنا دستِ اقدس ط استے بھراپنے ہمرؤ الور پڑھیرتے اور فروائے لا الله اللّـ اللّٰه وصال کے وقت یختی ہم تی ہے یمچراپ نے بائھ کورائے کیے اور کہنا شروع کیا :

التي فيق الاعلوا يهال كك كرحنورمليه الصلوة وانسلام نے ومبال فرمايا اور يا تقرمب ارك بستر پر آگئے .

سراقدس صرت علی کی گوومیں

ماکم اور ابن سعد نے بہت تی است ناوسے بیان کیا کہ صفور علیہ المعسلاۃ والسلام نے اس مال میں وصال فر مایا کہ آپ کا سرمبارک حضرت علی رضی استند عند کی گودییں مقا۔

عنه کی گودیس تھا۔ حاکم کی تمام امناد حافظ ابن مجر کے قرل کے موافق سٹ بہ سے خالی نہیں ہیں اس لیے اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضورت نہیں۔ اورانہی واقعات میں سے ہہ ہے کہ حضور علیہ امصادۃ واستلام نے ہیر کے دوز سے کی نماز کے وقت پر وہ اُٹھایا تاکہ ملاحظ فرمائیس کہ لوگ مسے کی نماز پڑھ دہے ہیں۔ وصال النبي صلى الله عليبه وسلم

معزت انس بض الله تعالی عذرے مردی ہے کہ حضرت الربح صدیق دھنی الله تغالی عذنماز بڑھا یا کرتے ہے جب سے صفور علیہ العملاۃ واسّلام اسس ملالت میں ہوئے جس میں ومبال فروا یا حتی کہ بیر کے دو زوگ نما زمیں صغیب باندھ کھولے سنے کہ صفور نبی کو بیم الله علیہ وہم مجرے کا بردہ اُسٹ کی معرف کر بیم میں ملاحظ فرا دہے سنے آپ کا چر اُ اور گویا مصحف کا ورق تھا ، مجربہ قروا یا ہم نے تعدی کہ اس خری میں ہم اپنی نماز تو ملزی الله جہال آداد کا دیداد کو بی بیم حضرت الو مجرف کا برحضور علی العملاۃ بھال آداد کا دیداد کو بی بیم حضرت الو مجرف میں ہم اپنی نماز تو ملزی الله بھال آداد کا دیداد کو بی بیم حضرت الو مجرف میں ہم اپنی نماز تو ملزی العملاۃ بیم میں بی جاب کہ اس وقت آپ نے ہماری جانس واسلام نماز کے بیات تشریف لارہ ہے ہیں ۔ اُس وقت آپ نے ہماری جانس واسلام نماز کے بیات تشریف لارہ ہے ہیں ۔ اُس وقت آپ نے ہماری جانس واسلام نماز کے لیے تشریف لارہ ہے ہیں ۔ اُس وقت آپ کا ومبال ہوا ،

صحابه كرام كاقباس

"بهت رجهامال دلي

مضرت ابن مباس رضی الله عنها نے مفرت علی سے فرمایا تم تین ون کے بعید بیسارا ہوجا ڈیے میمرانگ ہوکر فرمایا میراخیال ہے اور پیس خوسب

40

جانآ ہوں کہ برقت عبدالمطلب کی اولاد کے بشرے کیسے ہوتے ہیں ، مجھے اندیشہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دلم اس ہمیاری سے صحبت یا ب نہ ہوں گے امان ہم ہمار سے ساتھ جات ہیں ۔ اگر ہیا المان ہماری طرف ہے اللہ ہم حضور علیہ الصافی والسلام سے معلم کریں ۔ اگر ہیا امان ہماری طرف ہے توہم اس کو معلوم کر لیس اور اگر نہیں ہے توہم اب تحقیم اللہ عنہ میں اللہ عنہ کرائیں ۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اور آپ نے میں میں میں ادارت عطانہ فرمانی تو کیاتم ہے ہمیں ادر یا فت ذکروں گا اللہ ویں کے قدم نے ایس کے قدم کے اس کے قدم کے قدم کے قدم کے قدم کے اس کے قدم کے اس کے قدم کے اس کے قدم کے قدم کے قدم کے اس کے قدم کے اس کے توسی کے قدم کے قدم کے قدم کے قدم کے اس کے قدم کے قدم کے قدم کے اس کے توسی کے قدم کے اس کے توسی کے قدم کے توسی کے قدم کے تو کے قدم کے تو کے قدم کے تو کے

جبربل كامزاج برسى كرنا

ائنی واقعات بیرسے یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام وصال النبی صلی اللہ تعالیٰ اللہ تعلیہ اللہ علیہ اللہ تعلیہ اللہ تعلیہ اللہ تعالیٰ ملے میں دنے ہے کہ من اللہ تعلیہ تعل

انتدكاسلام

حضرت ابوہر پرہ درضی اللہ عندسے دوایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ دیم کی فدیت بیں عاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ تبارک وتعالی صنور علیہ المسلوٰۃ عاسلام کوسلام فرہ آہے اور آپ کامزاج وریافت کرتا ہے۔

آب نے فرمایا ،

47

سام الله كالين البي خود كوعليل با تابول!

اوربعض روایات میں ہے کہ و۔

س اے جبریل ابیں خود کو غمز وہ اور تعلیف میں یا تاہوں <sup>یہ</sup>

معرودارے روز جبر بل فے مافن و کرع ف کیا ا۔

مدیا رسول الله الله تعالیٰ آب کوسلام کمنتاہے اور آب کا سرزاج

وريافت كرةا ہے!

. آپ نے فرایا :

" اے الله محامین میں خود کو در دمندیا تا ہوں !

مهر تیسرے دوز جبر ال عرز رائیل کے مسامقہ آئے اور عرض کیا ا " ارسول اللہ! اللہ تعالیٰ آپ کوسلام کہ تاہے اور آپ کامزاج دریا

"4"

آب نے فرایا در

م ا ہے اللہ کے امین ، میں تودکو ور دمندیا تاہوں نہ تمعارے ساتھ ر

حمون ہے یہ

عرض کیا ا

م يا رَسُولِ الله إيه عزراتيل بين يه

مچرجبریل نے کہا :۔

مردنیا میں میرایہ آخری وقت ہے اور آپ کا بھی آخری وقت ہے آپ کے بعد اولادِ آ دم میں کسی مرنے والے کے پاس ہڑگرز ڈ آ ڈ ں گا اور آپ کے بعد زمین پر نڈ آ ڈ ل گا"

أس وقت حضور نبي كريم صلى الشر تعالى عليه وللم برموت كى شدت معلوم برد تى اوراً ب

سے پاس پانی کا پیالہ کھنا جب بھی شدست موس ہوتی تواس میں سے بانی سے کر اپنے چپرۂ اقدس پر کل لینتے اور فرماتے ہ "الهی سکراتِ موت پرمیری مدد کونا۔"

زمبر بلائقمه

حفرت ابوم ریره رضی الله تعالی عندسے روایت ہے کرحضور نبی کریم متی الله تعالی عندسے روایت ہے کرحضور نبی کریم متی الله تعالی علیہ والم ذار علالت میں فرمایا کرتے کہ:

ر برخیبر کا نسر ملائقه مبیشدستا ، را ب جنانچه أب مبی رگر گردن منقطع موتی معلم مهور می ب

> نبوٹ سے سرفرازی ابن الی نے بیان کیا کہ د

بن کا سے بیان کی ہے ہیں۔ '' تمام مسلانوں کاخیال ہے کہ حضور نبی کریم مسلی اللہ تعالیٰ علیہ کیسلم شہید ہوئے میں با وجو واس خاص بزر بھی سے جواللہ تعالیٰ نے جبورت سے سرفراز فرمایا''

طفاء شرکیف میں معی بر روابیت ہے۔

اللهب يناه طلب كرنا

حضرت عائشه مدایقه رضی الله تعالی عنها سے روابیت ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ مخصور نبی کریم علیہ الصالوۃ وانتسبیم ان کلمات کے ساتھ اللہ کی سہنس ا محصور نبی کریم علیہ الصالوۃ وانتسبیم ان کلمات کے ساتھ اللہ کی سہنس ا

مىرالى إتواس كىلىعن كو دُور كرية شغار عبطا فرا ، توبى شفا دينے والاہیے بتیری شفا ہے بغیر کوئی شفا ، نہیں ہے ، ایسی شف اُ مرحت فرماكر بيماري كوز چيوارك.

#### والنخرى كلمات

حضرت عائشه صديقة رضى امتارتها لي عنها فرماتي مين كرحضور عليه انصالوة والسلام جب اپنی آخری علالت میں منیں خب ہو گئے تو میں نے آپ کا با تقرمبارک بکڑ كر منا شروع كما اوروسى كلمات پر صف كى تب آپ نے ابحد مبارك مجم سے حیول کرکہا ہ

مداللی! مجھے معانب مے اور زمیق اعلی سے ملادے! اوریہ آپ کا وہ آخری کلام ہے جے میں نے آپ کے کلام میں سے سنا۔ یہ

معیمین سے منفول ہے۔

بهلااورآخري كلمهر

سسلی کہتے ہیں کہ میں نے واقدی کسی کتاب میں دیکھاکہ بہلا کلرہ جے حفى مليه الصلاة والسلام في جبكه أب حضرت مليمدوني الدعنها كم بها ل رمٰیع شخے یہ فرمایا : الله اک پر

ا*در آپ کا آخری کلام :* الهافیوت الاعل<sup>ل</sup>

44

## مواسبب لدنبير كى عبادت

ما كم في مفرت النبي يضى الشرعمة كي عديث معيد بيان كيا كم مفرونبي كميم

میں اللہ تعالیٰ ملیہ وسلم نے جو آخری کلمہ فرمایا ہے یہ ہے: جلال سربب الس فیطے

بوں ہیں۔ میرے دب کاجلال برتر ہے۔

اس طرح موامب لدنيد ميں ہے .

دورين

حضرت عائش مدیقه رضی الله عنهاسے روایت ہے، فراتی میں کمرد. مع حضور نبی کویم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری عهد بریفا کہ حب زیوً عرب میں دو دین نہ ہوں ؟

وصايا

حفرت امم سلی رضی الدعنها فرماتی میں کرمنورنبی کریم مسلی الله تعالی علیہ وسلم اپنی علالت کے زائر میں اکثر یہ دمسیت فرایا کوستے متھے کہ اوسی معنوا در ایسی معنوا کی معنوا در کھو۔ معنوا کی معنوا در کھو۔ معنوا کی معنوا کھو۔

یهال کرسبند میں آواز مجرائی اور زبان نے یاری ندکی یا اسی طرح الاکمتفا رمیں ہے کہ معزرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت ر

ہے کہ: سعنورنبی کم یمصلی اللہ علیہ وہم نے رحلت کے وقت وصبتت فر مائی

كدنمازى حفاظيت كرو، باندى ادرفلام كے حقوق كر المحوظ ركھ ديمائنك

که تماری مفاطنت کرو با ندی ادر ملام مستحصوق کو معوظ دهمدیها ننگ که حضور نبی کریم صلی الله فنها لی علیه و سلم سیسته میں اواز معبر اگئی ادر زبایی اقدس نے سائم تعجیوط دیا ب

### عزرأتيل كالعاذت طلب كرنا

روابیت ہے کیعر دائیل نے اجازت مانگی ادر آپ کی فدمت میں اُس وقت جبزیل موجو دیتنے ' اُس وقت جبریل نے عرض کہا ۔۔

مدیا احمد! پرعزدائیل آبیستاذن کافراست گارست ۱۰ سے آب سے پہلے کی آدمی سے اجا زست نہیں مانگی اورزہی آب کے بعد معیر کمی آدمی سے اجازت طلب کرسے گا:

آپ نے فرایا ہو۔ ساسے آنے دو ؛ سست سند سند

چنا پندعز دالیل نے سامنے ہوكرعرض كيا ا

" یا دسول املا' یا احد' املاتبارک و تعالی نے مجھے اپ کی بارگا ہ میں بعیجا ہے اہ رمجھے کم دیا ہے کرمیں آپ سے سرحکم کی تعمیل کوں اگرآپ اپنی ژوج قبمن کرنے کی اجازت دیں توقیق کروں اوراگر منع فرائیس تو زقیق کروں ''

> *آپ نے فرایا ہ*۔ نیار جو سریر

ماسے عزدائیل! کیاتم ایسا کرد گے! عرض کیا:

" يا دسول الله مجھے ایسے ہی کم ہوا ہے کہ میں آپ اطاعت وفسہ وا برداری

۸۱

ببالاول، جس طرح آپ فرائیس." جبر بل علیه انسلام نے عرض کیا :

ببروں میں است است است ہے ؟ سیارسوں اللہ! اللہ آپ کا مشاق ہے ؛

تب آپ نے فرایا ہ

" العظر دائيل ومجهد ليعيث حب كالمعين عكم الاسعد المحرب عليد السلام في ع الشركيا :.

" یا رسول الله! یه زمیس پر آمدمیری آخری سے دنیا میں مبرامضد آپ بی عقم و

بر صنورتبد عالم صلى الشرعليه ولم نے وصال فرما يا .

حضرت عائشه كى روايت

اکتفاد میں ہے کرمفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها فراتی ہیں کہ:۔
"حضور نبی کریم ستی اللہ تعالی علیہ وہم نے میری ہاری کے روز میرے سینہ
اورگود میں دضال فرمایا ،اس امریس کسی پر فلانم ہیں کیا گیا اس کے بعد
یہ میرا معمولا بن اور کم عمری ہے جب آپ میری گود میں سنفے تو آپ نے
وصال فرمایا اور میں نے آپ کا سرمبارک آپ کے کیسہ پر رکھ ویا اور
عور توں کے ساتھ آو وزاری میں شرکی موکنی اور مذکر بیٹنا ضروع کیا "

اہل تعزیت کی آمد

جب حضور ملیدانعداؤہ وانسلام نے وصال فرما یا توابیسے تعزیب کرنے والے آ آئے جن کی اواز تو آہسے ترسنا دیجی تھی مگروہ نظر نہیں آئے ستھے چنا بخد کمی شخص کی

سُرُوازاً ئي در

مداستلام عليكم يا ابل بيت ، تم پر رحمت بارى تعالى مواور برتني مول . برايك بغن فيموت كاذائقه عكمها ب يقيناتمهارا أجربروز حشر یورا ملے کا بھک اللہ کی الن سے ہرایک معیبت کی تعزیت ہے ادر ہرایک دسال کرنے والے کا بدارہے اور سرجائے والے کا صلہ ہے تواللہ می پر مجروسہ کروادر آس سے اس سکائے رکھو حقیقت میر مصیبت زده وه ب جو اواب من حاصل کرسکا و واسلام علیکم و رحمتر

برکلات س كرچفرت على الرّفنلى شيرفدانے كها .

«كياتم مانتي مويه معاحب تعزيت كون مي، يه تعزيت كريے والے

مفرن خفر عليدالسلام عين "

اس طرح ولائل النبوة اور شکواة میں مروی ہے۔

حضرت أنس كى روايت

حضرت أنس منى الله تما لى عندسے دوایت ہے، فراتے میں كه :. رجب حضور عليه العلاة والتلام نے وصال فرما يا توصحا بركام آپ كرد مور مدائى مين آه دزارى كررے سفے اس وقت ايك ايسا شغص آياجس كى ذلفير كنصون كستقيں اور تببند وچا در كا بباس تقادروص ابك بمع وجيرا برااندر إيهانتك كمعمرى وكصط كوكم لاكرة تنوبها نے لگا مچرصما بكرام كى طرف متوج بوكر كيف لگا شك الله تعالی کی می طرف سے ہرایک معیبت کی تعزبیت ہے ادربر

14

وممال کرنے والے کا بدلہ . الی آخرالحدیث . اس کے بعد و تکفس میلا گیا ۔ صغرت ابو کم صدیق دخی انترعنہ نے کہا اُس شخص کو میر سے پاس لائ ۔ لوگوں نے سم طرف دیمھا گرکسی کو بھی وہ نظر نہ ہڑا تب حضرت ابو کم صدیق رضی اللہ عنہ نے فرما یا شاید کہ یہ صفرت خصر علیہ السادم سے ج تعزیت سے لیے آئے شعریہ

اسے ابن ابی الدنیا نے مفرتِ علی بن ابی طالب دھنی اللہ عندی مدیث سے روایت کر کے بحث کی حدیث سے روایت کر کے بحث کی ہے ۔

امام شافعی رحمة الله تعالی علیه نے اسے تماب الام ، میں بیان کیائیکن اس میں صفرت خصر علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے۔ ایسے ہی مواسب لدنسیہ

میں ہے۔ میں ہے۔ Nafsels ا آب کی عمر میارک

حضورنبی کریم علیہ الصالوۃ وانتسایم کی عمر مبارک کے بیا ن میں حضرت ابن عباس دخی اللہ عنہ اسے دوایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کر ہ حضورنبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرچالیس برس کی عمر میں وحی کا نرزول ہوا، اس کے بعد شیرہ برس مکہ نکر میر میں اوروس برس مدینہ منورہ میں اقامت فرمائی ۔ اور جب آپ کا وصال ہوا توآپ کی عمر سالا برس تھی '' صعیمیں میں میں میں میں نقل ہے۔

ای طرح میمی دوایت میں یہ ہے برحضرت ابو کی حضرت عمر اور حنہ ہت عائشہ صداقیہ رضی اللہ عنهم کی عمر س مجمی تراسی طریر سخس ،

۸۴

ابرماتم نے اپنی تاریخ میں اسے سیمے بتایا۔

ابن مساكرني اربخ مين باستطريس اورجيه ماه .

ابن ابی شبیبه ی کتاب میں استھیا استھے برس رقم ہے۔ اور کہا کھیں نہیں

مانا كة ترميط برس آپ ي عمر برتى بود اوران اتوال كى مطابقت يول كى بسب كم

جس نے بنیسط رس کہا ہے تواس نے ولادت و ومعال کے سابوں کومتفل دوبرس

شماريا اورجس نے تربیط کہا ہے جو کرم وف ہے اس نے ولادت وومال کے

سانوں کو چپوٹر دیا ہے اور جب نے سامٹر کہا اس نے اس مدیث پراعتماد کیا جو " " اکلیل" میں ہے اور اس قول میں کلام ہے کہ ہرا کیس نبی نے اپنے پہلے نبی

بعائی کی نصف عمرونیامیں زندگی گزاری ہے چوکم حضرت علی علیہ انسلام ایک سے پیس برس اس دنیامیں رہے میں ۔اور جس نے اکسط یا باسط کہا اُسے نیک

ہے بقین نہیں ہے ، بلاسٹ بہ یہ اختلات اتوال اس بنیا دیرہے کہ بعثت کے بعد کمار میں کتا وقت قیام فرمایا ۔

> ای طرح مغلطاتی میں ہے۔ وصال تنسرلیف کا وقبت اور تاریخ

صفورنبی کرم می الله تعالی علیه ولم کا وصال مبارک جس میں کوئی اختلات نہیں پیرکے روز بار در ربع الاول سلامتی ماشت سے وقت ہواادراسی و جس میں ہجرت کے وقت مدینہ منورہ قشریف لائے۔

بروز سپیر" کی اہمتیت وافاد سیت

مفرت ابن مباس رمنی الله تعالی عنهاسے دوایت ہے کہ صفور میلی اللہ

نغالی علیہ وسلم بروز پیر پیدا ہوئے اور بروز پیر ہی بیشت ہوئی اور بروز پیر کماست ہوست کرکے مدینہ علیہ کی طرف دوار ہوئے اور بروز پیرموینہ منورہ میں دونق افروز ہوئے اور بروز پیرمجر امود نصریب کیا گیا اور بروز پیروصال فرمایا۔ اورا پ کے دصال کے وقت ہیوندشدہ جا در زیب تن تھی۔

#### تحضرت ابوسريره كافرمان

حفزت ابوہریرہ دختی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ صنرت عائشہ مدینیہ دختی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عن نے جوال ملکی ہوئی چادرا ورمو طے کہ چلے کا تہبند ہمیں دکھا کر فرایا کہ ،. سان کہڑوں میں آپ نے وصال فرایا ہے "

ملائکہ کی ندیج

اکتفادیں ہے کہ جب معنور سرور فالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وصال فرا یا اور آہ وزاری کی آواد اور فرشتوں کی جیسے بندہوئی تولوگ مدہوش ہو سے جیسا کہ بہت سے اور خسست اور خسست اور خسست مصائب کا شکار ہو سکتے اور بعض تو یا گل بن میں گرفتا رہو سکتے ہموئی مہوست ہو کرے دی اور کوئی مہوست ہو کرے دی اور کوئی دیں ہر بھرار ہا ۔

### حضرت عمر کی حالت

آپ کے دمیال مہارک کے وقت صنرت عمرینی الڈعند مجنون موکوچنی و پکادکرتے سے اور بعض منافن برکدرہے سنے کہ آپ دفات پا گئے 'یقیٹا آپ وت زہرئے بکرآپ نے اپنے رب سے ہاں وصال فروایا جیسے صفرت موسی بن

41

عمران عليه انسلام اپني قرم سے چھپ كر واپس آگئے تتے - اُن كے بيے بھي ہي حال كهاگيا ہے كہ وہ وفات پا گئے قسم بخدا إصفورنى كريم ملى الله تعالی عليه ولم منرور واپس تشريف لے آئے تتے جا ہیئے كہ ایسے لوگوں كے اعتد كاط ویٹے جائیں جو پرخيال كرتے ہيں صفورعليه انصافية والسّلام وفات پاسكئے۔

بإعضامين للوارمونا

بعض دوایات میں یہ ہے کہ حضرت عمرفاروق رضی اللہ تعالی عند نے لینے المحت میں اللہ تعالی عند نے لینے المحت میں الم الم تقد میں الوار کم وقتی اور فرما رہے سے کہ میں کسی سے یہ سننے نہ یا وُل کر صنور ما میں اللہ اللہ اللہ اللہ ا علیہ الصلاة والسلام وفات یا سمنے وریز اس الموارسے اس کی گرون اللہ اوول گا

معابر كرام فراق رسول مبس

حفرت عثمان بن عقان دفنی الله عند گنگ موکرده سیمنے یمان کک کوکی ہیں بوکر ہے جاتا ، مفرت علی منی الله عنہ بیٹھے رہ سیمنے مس دحرکت کی بھی طاقت زرہی ۔ عبداللہ بن انیس بیمار ہوکر انتقال کر سیمئے ۔ ان تمام معا بہ کرام میں سب سے زیادہ تا بہت قدم مرف معزت او بجرصدیتی اور حفرت عباس ضی اللہ عنا سنے ۔

حضرت ابوبكر كى حالت

ایک روایت میں ہے کرسب سے نہ یادہ گابت قدم مصرت ابر کم میں دیتی رضی اللہ عند میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں ا رضی اللہ عند متنے البشرجب وہ آئے تو ان کی آٹھوں سے آئنو بہ دہبے سنے ا الم بھٹے کا نیستے اور میانس میں ہے ہوئے ستے جب آپ کے قریب پہنچے تو اوند سے محر چیے سے اور چیروانورسے کپڑا اُسٹا کر کھا :.

14

سر الم مبیب! آپ کی ذندگی مجی طیب وطا ہرہے اور وصال مبادک مجی بنی ۔ آپ کے وصال مبادک مجی بنی ۔ آپ کے وصال سے وہ چیر منقطع ہوگئی جوکس نبی کے وصال سے منتقطع نہیں ہوئی تقی ۔ آپ تومیسف و تعریف سے بالاڑ اور سے منتقطع نہیں ہوئی تقی ۔ آپ کا وصال پر اختیا رہوتا تر ہم آپ کے وصال کے بدار میں اپنی جانین مجی فداکر وستے ۔ آپ کے وصال کے بدار میں اپنی جانین مجی فداکر وستے ۔ اے مبیب ! اپنے دب کی بارگاہ میں مہیں یا در کھنا ہم آپ کے دل میں جیں ہیں یا در کھنا ہم آپ کے دل میں جیں ہیں اور کھنا ہم آپ کے دل میں جیں ہیں۔

#### وصال مبن انعثلاف

مردی ہے کہ جب خواجہ کوئین ملتی اللہ علید کم نے دمیال فرایا تو اوگوں کواس میں اختلاف ہوگیا کہ کیا آپ نے وصال فرایا ہے یا نہیں۔

بانفركاطنے كى مسزا

معفرت انس بضی الله عند فراتے ہیں کرجب منسورعلیہ العساؤة والسلام نے دوسال فرا یا تو اللہ منے دوسال فرا یا تو اللہ مندوس اللہ عند مسبد میں کھڑے ہے۔ میں کھڑے یہ اللہ عند کر:

مریس برسننے نہ پاؤں کم صنور ملیدالسلام نے دفات پائی بکد اللہ نے انھیں اپنے پاس بلا یا ہے میسے صنرت مولی بن حمران علی السلام کو بلا یا تقا، وہ اپنی قوم سے جالیس دن پوشیدہ رہے متے قسم بخسدا! مجعے قرقے ہے کو ان توکوں کے باعقہ پاؤں کا طاق والے جائیں سے جرین یا لکرتے ہیں کو آپ وفات یا جکے میں " 4.

مور تشریف لائی کے اور تو اس کے اعد اور کائیں گے۔اس میے کہ اگر ان کا یہ حمان صبح بوتولازم آناب كدآب بدوو إردموت وادوبركى للذاحضرت ابوبمر صديق يضى الله تعالى عنه في خبر دار كروياكم باركا و خدادندي ميس حضور عليه الصلاة والسلام كابهت بشرا اكرام بي كروه آب بردومونين جمينهي فرائم كاميسا كراوول رجح کی مینی ان کوکوں کی مانندج اسینے وطن سے سرزاروں کی تعداد میں تکلے تھے۔ اورد اس شخص کی طرح جرایک گاؤں پرسے گئی سے منتھے ۔ اور کسی نے کہا کہ اس سے مراویہ ہے کہ آپ کو قبریں دوبارہ موت نہوگی جیسے اوروں کو موتی ہے كروه زنده كي جات مين اكرسوال وجراب مول بميرانهين موت وسه دى ماتی ہے۔ اور کمی نے کہا اس سے بمراد ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وفات کے سائھ آپ کی شربیت کی موت جمع نہیں کرے گا ۔ اورکسی نے کہا کہ دوسری موت كاكنا يكرب وبحيني بع بيني آج كون مضور عليه الصلوة والسلام نے جو کرب و بے جینی برداشت کی ہے اس کے بعد کوئی کرب و بے جینی ىنى موگى . يەفتھالبارى كاقولىپ،

### ر ایت کی تلاوت کرنا

حضرت ابن عباس ضی الله عنها سے دو ابت ہے کہ حضرت ابد بھیدین رضی الله عذہ جب ہا برتشر لیف لائے تو صفرت عمر فاروق رضی الله ته الی عنه قولوں سے محکفتگو ہتے۔ آپ نے فرایا اسے مربیط جاؤ۔ انہوں نے بیٹے سے انکار کردیا جب معزت ابد بحرصد بق رضی اللہ عند انصیں ججوڈ کر گوگوں کی طرف متوجبہ موتے اور فرایا ،۔ ساے دگو ایمیں تم سے جرکوئی معزت محدرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) كى رئيستش كرتائقا، وه من كركم آب دصال فرما بيك ، اورجرالله تعالى كى عبادت كرتائقا وه بحى سن كرا الله تعالى نده مهايس بركيمى مرت طارى مذم وگى - ارشاد بارى تعالى سب د ق ما شعسك الله دَسُول قَلْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسل - الآيد - لينى من وضل مىلى الله عليدوم توامل سك رسول ميس - آب سے پيلے مبى بمثر ست رسول گزرين عيري - آخرايت تك .

رادی کا قول ہے کہ تسم بخدا کہتے ہیں کہ لوگوں کو بمعلوم ہی نہیں تفا کہ اسلا نے یہ آیت بھی نازل فرائی ہے ' بہال کاس کد ابو کمرینے یہ آیت تلادت کی۔

### بخارى شيرليب كى روابيت

، میمی بخادی میں ہے کہ جب صنرت ابد بمرصدیق رضی الٹرعنہ نے خطبہ دین شروع کیا توصفرت عمرضی املاعنہ بیٹھ تھنے ، پس منہوں نے املا تعالیٰ کی حمد وثنا ا کے بعد فرمایا ،

"آگاه بوجاله اجم بورسلی الله تعالی علیه ویم کی پوجا کرتا مقاروه جان کے کہ آپ وصال فرا چکے میں اور جراللہ کی عبادت کرتا مقا تووہ سُن کے کہ وصال فرا چکے میں اور جراللہ کی عبادت کرتا مقا تو وہ سُن کے کہ وہ حی لاہوت ہے۔ فران خداوندی ہے اِنّگ مَی تنافون اللیة ۔ بیشک آپ کو بھی موت آئی ہے اور انہیں می مرتا ہے ہے۔ اور انہیں می مرتا ہے ہے۔ اور انہیں می مرتا ہے ہے۔ اور اور فرایا وَمَا مُحَمّدٌ اللّه وَسُول اللّه یَا .

ر اوی کا قول ہے کہ اس سے بعد توگوں کی مدو سے رویے ہی بندھ کئی

### منافقين سح ليع بددعا

حضرت ابن عمرض الله تعالی عنها کی مدیث میں ہے کہ ابن ابی شیعبہ کے میماں حضرت ابر بحروضی اللہ عنها کی مدیث میں ہے کہ ابن ابی سے کہ در ہے کہ در ہے کہ در سول اللہ صلی اللہ علیہ دیا ہے کہ داللہ کی کہ اللہ تھے کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ دیا ہے کہ در سول اللہ صلی اللہ علیہ دیا ہے کہ اللہ تعالی منافقین کو الماک کرے و

اورایک روایت میں ہے کہ الله تعالی منافقین کوفنا کرے۔

#### منافقين كاخوست بإل منانا

دادی کا قول ہے کرمنانقین اس وقت خوب خوشیاں منادہے سقے اور اپنے سروں کو اُوسی اُ اُٹھا رہے سقے اُس وقت حضرت ابو کرمے سیق رضی اندعنہ نے فرایی:

سار شخص یقینا صفور صلی الله تعالی علیه و نات پانچین اسی تعالی علیه و نات پانچین اسی تعالی علیه و نات پانچین اسی سیاتم نے نہیں سنا کدار شاو باری تعالی ہے: والَّكَ مَیْنَ کُنِی سے الآیۃ اور برکہ الله تعالی نے فرایا: اسی محبوب ایم نے آپ سے پہلے کمی کو بہیشہ کی زندگی نہیں دی " سعیروہ منہ کی طون تشریف لائے ۔ الحدیث ،

### كلمشهادت يرمعنا

معنرت انس بن مانک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ اُنہول معنرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند سے اُس وقت مصنیا جبکہ حضرت نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند سے اُس وقت مصنیا جبکہ حضرت

94

اَوْبُرَصِد يَقُ رَضَى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ كَى بِعِتَ مَجِدِ نَوْسَى مِينِ مِورَبِي حَقَى ، اُس وقت حضرت عرصی الله تعالی عند فی منبر رسول صلی الله تعالی علیه و کم پر کِفرط نے مہر کر کا شادت پر کُون ان مجر کہا کہ کل میں نے تم سے لیک بات کہی تھی وہ جیسی میں نے تم سے کہی عقی میں تاریخ سے کہی عقی میں تاریخ سے کہی عقی میں تاریخ سے کہی مقی میں تاریخ سے کہی الله میں بائی اور نہی سنت رسول الله میں دکھی ۔ چونکہ میں تاریخ دکھتا تھا کہ حضور افر رصلی الله تعالی علیہ وسلم ہمار سے بعد تک حیات رہیں سے بعنی ہم سب سے بعد حضور الله نے ایسے الله تعالی نے ایسے

الد تعالی میدوم وصان فرای سے یا جھاور ہا۔ اب القد تعانی ہے اب اللہ تعانی ہے اب اللہ تعانی ہے اب سے دسول کے دورہ است مبول کے دورہ کے اللہ تعالی نے اپنے دسول کے دورہ بہ مبول کے دورہ بہ ایت فرائی تم اسے مضبوطی سے بکیٹ کر ہدایت ماصل کر درجیسے صفور نہی کریم مبای نظر ملید والم کو بھرتی ۔

### غلبة منافقين كے اثرات

ابونصر کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند کی وہ تمام با تیل س شدست عمر سے تقبیں جو آن پروصال رمول سے بڑھی تھی اور آن کو منافقین سے فلبداور فتنہ نے خوفز وہ کر ویا تھا ۔ جب آنہوں نے حضرت ابر بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سیختہ تقیین کامشا ہرہ کیا تو انھیں اللہ تعالی سے فرا ن کہ :۔ مسیر جان کو مردہ چکھنا ہے ہ

برطبن و تره برصا ہے: کا قائل ہونا پیڑاادراس کا کہ: ''بلامشیہ آب بھی وصال فریا<u>نے والے میں اور سردگ تھی مرینے</u>

" بلاسشبہ آپ معبی وصال فرمانے واسلے میں اور بر نوگ بھی مرنے واسلے میں اور بر نوگ بھی مرنے واسلے میں ۔ واسلے میں " افتنی 98

### شعر كي خيقت

ابن عمائر نے ابی ذویب ہذلی سے معایت کی کہ انہوں نے کہا ہمیں یہ جرملی ہے اور سے خونزدہ جبر میں کہ میں میں جہرے خونزدہ جبر میں کہ میں کا میں میں میں میں میں میں میں میں میں کا دوست فریب ہو انوغنودگ ہو سے اور میری رات لمبی ہوگئی بہاں تک کہ جب میسے کا وقت فریب ہو انوغنودگ میر گئی اس وقت ندائے غیبی نے کہا ہ

ترجمه شحر

سیبهت سخت حادثہ ہے کہ اسلام مبیط گیا باغ بیں اور سنگین مکانوں کی شدین گاہ میں بصنور علیہ انصالی قوانسلام نے وصال فرمایا پس ہماری آگھوں سے انسوجاری ہو سکٹے آپ سے وصال

میں اپنی نیندمیں ڈرکر ایجل بڑا اور آسمان کی طوف دیمھانو دوچکتے ستاروں کے سوانچونظر آیا اس سے بیس نے جان دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علید دسلم دصال فرما نیکے میں یا آپ قریب الوصال ہیں بھیر دینہ منورہ دولہ تا ہوا آیا نوم ہال المربنہ مؤرہ دولہ تا ہوا آیا نوم ہال المربنہ میں دم اللہ میں مارہ ادکر دورہ سے بھے جیسے کرماجی بوقت احرام تلبید مل کر بڑھتے ہیں۔ میں دم اللہ میں مارہ کردوں ہے تھے جیسے کرماجی بوقت احرام تلبید مل کر بڑھتے ہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ کا حضور نبی کریم سی اللہ تعالی علیہ وسلم وصال فرا چے میں .

مهزبتوت كالمطيجانا

ُ مَلَ مد دمیر<u>ی نے سط</u>وۃ الحیوان "میں بروایت واقدی وہ اپنے شیخے سے نقل

90

سیاکہ وہ کتتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم سے وصال مبادک ہیں شک ہو اتواسما دبنت عمیس نے اپنا کا بھ آپ سے کا خصوں سے درمیان دکھا تو بھیر آنہوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام وصال فر الم چکے ہیں کیو کہ آپ کندھوں سے مہر نبوت آسطالی گئی بہی بات تھی جب سے آہ کے وصال کا بتہ جبلا۔ اسے بہ بھی اور ابغیم نے نقل مما ۔

### سيندر سيمتنك كينوستبو

حفرت اُم سلمدرضی الله عنها سے روایت ہے وہ فراتی ہیں کہ ہیں نے اپنا باعقد وصال مبادک کے وفت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینیہ مبارک پرد کھاتھا اس کے دبد مدتول تک باوجو دیکہ میں کھانا مجمی کھانی ہوں، ومنوسمی کرتی ہوں ہ گرمیرے باعقوں سے مشک کی خوشبو نے گئی .

# عزرائیل کا آہ وزاری کرنا

ابرنعیم نے صفرت علی رضی اللہ تعالیٰ عندسے دوا بیت کیا وہ کہتے ہیں کہ : مرجب صفور علیہ السلام نے انتقال فزمایا تو صفرت عسنردائیل اس موزاری کرتے ہوئے آسمان برحرط سے ۔قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوی کے ساتھ بھیجا میں نے ایک لیسی آواز کو آسمان سے نداد کرتے منا و۔

نداد کرتے منا و۔

" بائے دسول اللہ! " برایک میبست آپ کی جدائی کی معیبست سے مجلی ہے !"

94

فرمان نبومي

سنن ابن ماجر میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی علالت کے زمان میں فرمایا ،

"اے لوگو اجب تھیں کوئی مصیبت پہنچے توانس وقت چاہیے کہ میں اس مصیبت میں جو درس وجرسے اس کو پہنچی ہے سے سری اس میں میں ہے کہ اس مصیبت کی تعریب کرئی مسیبت کرئی مسیبت میں گرفتا دینہ ہوگا جو میرے دھال میں مصیبت میں گرفتا دینہ ہوگا جو میرے دھال کی مصیبت سے ذیا وہ سحنت ہو "

اجتماع صحابه

جب لوگ صفرت الو بمرصدیق دخی الله تعالی عندکی بیعت سے ف ارخ موسمتے اور الله تعالی نے ان کواس اہتام جس میں صحابہ کوام وصال نبوت کے بعد کوشش کر رہے تنقیسب کوجمع کر دیا اور امر فعلافت حضرت الو بمرصدیق ہر مٹھرگئی تب تمام صحابہ کام آپ کی تجمیر توشفین کی طرف متوم ہوئے۔

عمل نبوی دوایت کرکسی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے دریا نت کیا کہ آپ

کوخسل سیسے دیا گیا توفرہ یا ، سمفرت عباس رضی انٹرعمذ نے باریک بمینی چادرسے پہلے پر دہ کیا بھر اس سے بعد بدسندے تمام مسلحار اُسٹ میں بھیبل گئی ، مھر باشی مردوں

https://archive.org/details/@zohaibhasanattar

کرج کا اور دیواروں کے درمیان میں بیٹھے ستھے اجازت دی انجور حضرت علی اور عباس سرا پر دہ میں واخل ہوئے اور حضرت علی اور حضرت نفنل اور حضرت ابوسفیان بن حادث اور حضرت اسام بن زید رصنی اللاعنم کو بلایا جب برسب کا میں جمع ہو گئے تو ان سب پر اور جو کلہ سے بام گھریں تھے جب برسب کا میں جمع ہو گئے تو ان سب پر اور جو کلہ سے بام گھریں تھے تیند غالب ہوگئی اس کے بعد ندائے غیبی نے متنب کیا کر حضور نبی کریم ستی الله تا الله علیہ وسلم کور عنسل دو کیونکہ آپ مسرسے لے کریاؤں کا منزو ویک ہیں یہ

#### ندائے صیادق

حفرت عباس نے فرمایا ، " خبر دارم عنسل خرور دیں گے ! اہل بیت نے کہا ،

" بەندائےصادق ہے عنسل دویکئے۔" حضرت عباس دضی الڈعنہ نے فرایا ب

مدسم ایسی اواز کے اور جعے ہم مانتے مبی نہیں میں کیو کر سنت کو

مچوروس!

اس وقت اېل بيت شفه کها . . « يال زانو ي

حضرت عباس يضى الدُّعند نے فرما يا . .

جب معزت عباس منی المدعن کلمیں وافل ہوئے عنس سے بیے ترج کڑی مار كر بينه سيخة اور صفرت على رضى الشرع كالبي جركم طرى ماركر بليضية كوكها . وونول آسنى

سامنے مبیطہ سیکے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دیم کو دونوں صاحبوں نے اپنی گرد میں بطالياأس وقت يهندا آئي كه به

مه مجوب خدا علبه التيمة والثنار كوميد معالثا دو محبر خسل دو اور پروه

تب أنهوں نے تخت سے الگ ہو کر آپ کو بیدھا طادیا اور شخنہ کی یأینتی مغرب ادرسر بإنه مشرق كى طرف كرويا بمع يونسل دينا شروع كرديا اس حال مين كرحضور صلى

الله عليه والمسيح م اقدس برآب كي قيص مقى اوراس كي آشين اكي جانب سے معلى مِوتَى تقى اوْرخالص يانى سيخسل ديا اور كافوركي خوسشبول منى سيرقبيص اور محل كويخ والدالا وربجده كاه اورمفاصل بروهوني دى كئي اوراسي خانص إنى سے ومنوكرا يا ىينى چېرو، دونوں بائداور دونوں بتھيلباں بمچې قريبس اورمحول بركفن ديا اوسطاق سرت

عودکی دهونی دی بهجرآب کوانشاکر ابوت مبادک پرنشا دیا۔

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ر مر اینے نبی کا پر دہ کرو انجیرالٹرنغالی تمعاری پر دہ پوشی فرمائے گا۔"

كيطرول سميت غسل

حضرت عائشه صديفة رضى الثد تعالى عنها فراتى بيس كه: -

99

"جب انهوں نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ وا متیم کے خسل کا ارادہ
کیا تواس میں ان کا اختلاف ہوا کہنے لگئے سم بحداسم نہیں جائے
کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بیاس مبارک میں رلیں جیسے ہم اپنے
مردوں کا بیاس آتاریلتے ہیں یا آپ کو انہی کپیطوں میں غسل دیں "
جب اختلاف ہوا تو اللہ تعالی نے ان پر نیند فالب کر دی حتی کہ ہرا کہ کی مطوری
سینہ پر مقی تو گھر کے ایک گوشہ سے یہ ندا بلند ہوئی اور نامعلوم دہ کون تھا کہ:
سینہ پر مقی تو گھر کے ایک گوشہ سے یہ ندا بلند ہوئی اور نامعلوم دہ کون تھا کہ:
سیم خسل دو یہ

مھرآپ سے غسل سے بیے تیار ہوئے اور قبیص زیب تن فرائے ہوئے غسل دیا۔

مفتلوه کی روابیت Nafsel

مشکوٰۃ میں ہے کہ پانی کو قبیص مبارک سے اُوپہ سے ڈوالا اور قبیص سے مطتے باتے تھے ۔

اسے بیقی نے دلائل النبوۃ میں بیان کیا۔

حضرت عائث كافرمان

حفرت مائشہ صدیقہ دضی اللہ عنها فرما یا کرنیں کہ ،۔ "اگر مجھے اپنے مال کی پہلے سے خبر ہم تی جو بعد میں سمجھی ہوں ' تو حضور علیہ افسلزہ ماں لام کو ماسوا ازواج النبی کو ٹی غسل نہ دیتیا '' بحثرت اصحاب سے دوابیت ہے کہ جن توگوں نے آپ کو غنول دیا مقاوہ آپ کے چیا کے روئے ، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عباس بن عبد المطلب اور اُن 1..

کے دونول فرزندفضل اورقشم اورآپ کے مجبوب اسامہ بن ذید اوراب کا نلام شقر ان شفے دجب برسب اصماب آب کے مسل کے لیے جمع ہو گئے توادس بن خولی انعمادی نے جوبنی عوف بن خررج کے فلیلہ سے بدری میں دروازہ کیے باہر سے صفرت علی بن ابی طالب کو کیکا دکر کھا !۔

سے اسے علی! میں تم سے خدا کے واسطے رسول اللہ کی فدمت ہیں مقسہ طلب کرتا ہوں ؛

تعضرت على في أن سے فر ما يا : .

مدآجادً "

تو وہ بھی غنسل میں حاصر ہو گئے گرغسل میں تحجیہ حصّہ نز بے سکے ۔کسی نے کہا کہ وہ پانی اُٹھاکرویٹنے تنتے ۔

#### ایک اور روابیت

ایک دادی نے بیان کیا کرحفرت علی صنی المترعند نے قبیص مبادک سمیت اپنے سدیند سے شیک سائد کی اور حضرت علی الله عذک سرت علی الله عند کے سابھ بہا کہ اور آسامہ وشقز الن آب برپانی بھا دہے سے اور آسامہ وشقز الن آب برپانی بھا دہے سے اور اسام وشقز الن آب برپانی بندھی ہم تی مقی ۔ اور ان کی آٹھوں پرپٹی بندھی ہم تی مقی ۔

#### فرمان نبوى

حضور بنی کریم صل التدعلیہ وسم نے فرایا ہا. ۱۱ سے علی تمعار سے سوام مجھے کوئی فسال وسے "

أيك روايت مبس مع كرصور فليد الصالوة والسلام في وصيب فرما لي محى

1.1

" "اسے علی تیرے سوا مجھے کوئی غسل ٹر دسے کیونکہ میراسترکوئی نہ دیکھے وردوہ اندھا ہم جائے گا "

اسى طرح سيريت مغلطاني ميں ہے۔

#### صاحب مرانشفاء" كابيان

سالشفاد "ببس ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عند پانی اور بیری سے بتوں سے عسل وستے ستھے اور رسول فدا علیہ التی نہ والتناء سے حبم مبارک سے کوئی چیز دکھائی نہ وسے جونام طور پیمردوں کو دکھائی دہتی ہے۔

وحضرت على كافرمان

حضرت علی ضی الله عند نے فرایا ، ۔ " ایسول الله امیر سے ماں اِپ آپ پر قربان ، آپ کی موت وحیات مشنی پاکیز ، ہے "

## ابن ماجه كى رواببت

ابن ماجه نے جید رسند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عند سے مرفوعًا بیان کیا کہ: "جب میں دصال کرجاؤں قومجھے میرے کنوئیں اور غرس کے کنوئیں کے سات مشک پانی سے غسل دینا ؟ سران رمیدہ است ورزا ؟ از میں این غد معم سر زیا ہے اور ا

غرس کے بارے میں صاحب منہ نہا ہے "نے کہا یہ نفظ نمین مجمد کے ذیر اور دار و سین مملہ کے سکون سے ہے۔ یہ وہ کنوال ہے جس سے دسول فعدا علیدائتی ہے والثنا<sup>م</sup> 1.1

بانی پیاکر<u>تے ت</u>ھے۔

#### ابن نجار كابيان

ابن نجار بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کر بم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم نے فرما یا اور است میں نے فرما یا اور است میں نے خواب میں دیجھا کہ میں جسے سو برے خت سے سے کنوٹیس برجینی ہوں یہ سوآپ غرس سے کنوٹیس برجینی سوریے شرفیف سے سے گئے ، وضو کیا بھراس میں لعاب دہن طوالا " سے سمہودی کی تاریخ مدمینہ میں مذکور ہے ۔

حضرت علی رضی الله عندانے اپنے إنف پر کیرط البسط كر قبیص مبارك سے

نیھے سے ڈالا۔ برسیرے مغلطائی میں ہے۔

غسل کی ایک اور روابیت

روایت ہے کہ آپ کو بہلا عنسل تو خالص پانی سے اور دوسرا عنس بیری کے بتوں سے نقا۔ بتوں کے بانی سے نقا۔

أب حيثم كي عظمت

جعفر بن ممر مدایت کرتے ہوئے فرماتے میں کہ: ''حضور نبی کریم صلی اللہ تنعالی علیہ دسلم کے ملقہ چٹم میں پانی جمتے ہوتا توصفرت ملی رضی اللہ عند مُسے پی لیا کرتے ستھے ''

1.1

" شوام النبوة "میں ہے کہ صفرت ملی ضی اطراتعالی عندے کسی نے پر جیا کہ آب کا حافظ اتنا قری موسنے کا کیا سبب ہے ؟ فرایا :

منجب میں نے صنورنی کریم علیہ الصالوۃ والتب یم کوشنل دیا قرح پانی طقۃ چشم میں جمع موتا اُسے میں اپنی زبان سے چوس لینا اور صلق سے آگے

نگل لیتالہذا اپنی قرتِ مافقہ کا سبب نہی ہے <sup>یہ</sup>

مداءعيبي

ابل علم کاکهنا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مصرت علی اور ختل دو فول اصحاب نے غسل دیا ۔ اُس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک نداسنائی

> دی دہ۔ مواپنی نگاہ آسمان کی طرفٹ کردے'' یہ انشفار میں مذکور ہے۔

یمعادین مدوم

جب یہ اصماب حضور صلی الدُعلیہ وہم کے عسل سے فادغ ہو گئے تو اُنہوں نے جم مبارک کو خشک کیا ۔ مجھروہ مجھ کیا جو اہلِ موتیٰ سے سا نفر کیا جاتا ہے ۔ مجھر نین کہ طوں کا کفن دیا ۔ تو دو کہ طے سفید شفے اور ایک بمینی چادر تھی ۔

> ا مام ترم*ذی کا فر*مان پیچندیند میریده ب

الاکتفاد میں ہے کہ امام ترندی نے فرمایا کہ لوگوں نے حضرت عائت میں مدیقہ دوئی اللہ میں اللہ تعالی مندا ہے میں اللہ میں ا

جادریں لائے تنفے مگرانعیں واپس کردیا تھا اور ان کاکفن نہیں دیا گیا۔

## حضرت ابن عباس کی روایت

حضرت این عباس بضی الٹرعنهاسے روابیت ہے کہ:.

" خواجه کونین صلی الله نعالی علیه ویم کودو ملکی می چا دروں اور آیک تجراني جا درمين كفنا يأكميا يأ

#### مصرت عائشه كافرمان

حفرت عائشه مىدىقەرضى الله تعالى عنها فرماتى مې كە : .

« نواجه کونین مسلی الدعلیه و کم کورونی کی تنین سفید سحولی میا درول میں

سحلیمین کے ایک شہر کا نام ہے اس میں ندقیف تقی مذعمامہ!

پرانے کیڑیے کاکفن

حصرت مائشەصدىقەرىشى اللەنغالامنها فراتى بىس: . '' میں ابوبکر کی علالت کے زمانہ میں آن کے پاس کئی، میں نے آپ کے اس کیوے کو دیکھا جس میں آپ علیل ستھے اور اس میں زعفران كيوحي تقع حغرت ابوبكريضى التزعذني فراياميرب

اس برا کے وجو کر اس میں دو کبراے زیادہ کرے مجھے گفن دے دینا. میں نے عرض کیا یہ تو بڑا ناہے ؟ فرایا نئے کے لیے مردو <sub>ل</sub>

سے زیادہ زندہ حقدارہے، چوکدوہ تجارت کراہے "اسے بخاری

1.0

نے بیا ل کیا۔

مؤطا کی روابیت

مۇطاابوعبداللەلەم ماكك بن كنس بىي سېنىكە . «حضورصلى اللە تىجالى علىدوسم كونتىن مىنى چادروں مىس كفنا يا گياجس

میں دورهل ہوئی چادرین تھیں ؛

ابوراؤه كى روابت

البودارُدنے بیان کیا کہ ..

" مصور عليه الصلاة والسّلام كوتين مجراتي چادرون مين كفنا يا كيا!

الاکلیل میں ہے کر ات کہو وں میں دفنا یا گیا!" سب میں یہ ہے کہ اس میں قمیص عمامہ ثمار نر تقا۔

ایک مفرداورضعیف مدیث میں ہے مصصے بزید بن ابی زیاد نے روایت

كود

« کیمطوں کو کا فرر میں بسایا گیا!" ایک روایت میں ہے کہ: ۔

اسی طرح سیرست مغلطانی میں ہے۔

عروه كى حديث

عوده كى مديث ميں جو صرت عائشہ صديقہ رضى الدعنها سے مردى ہے ور ماتى

1.4

میں کہ ا۔

مع مضوصلی الدعلیه و م کوسحولی کے تین مفید کیرطوں میں کفنا یا گیا ہ اس المرائد اس کے تین مفید کیرطوں میں کفنا یا گیا ہ اس پر المشر اس کے اس کی کی اس کے اس ک

روایت کیااس میں اتنا زیادہ ہے کو: سوہ روئی کے عقی جس میں زقیص تقی زعمامہ "

اور بہقی کی روایت میں ہے! مسنط تین تحولی کبرائے ستھ "

السحولى سين كي زيراور مين كي سائق ب

نودی نے کہا زبرزیادہ مثہورہے اکثر رادیوں کی ہی روایت ہے ، زبر کے ساتھ سول کی طرف معوب ہیں جس سے منی وصوبی کے ہیں اس لیے کہ وہ

کیرطے وصوتا ہے یا اُس سحول کی طرف نموب ہے جدیمین میں ایک گاؤں ہے سکی پیش کے ساتھ بولنا، تو یہ کل کی جمع مرکی ، حس کے معنی صاف وسفید میں سے مدر اُرکے ہی ہوں ۔ یہ محاور و شافر۔ سے کوئکہ ہوجمع کی طرف نموب

میں پیس مے ساتھ ہوتا ہو ہیں ہی ہوں میں ہوت ہوت ہے۔ موں گے جورو ٹی کے ہی ہول ۔ بیر معاورہ شاذ۔ ہے کیونکہ بیر مجع کی طرف نموب ہوتا ہے بھی نے کہا پیش سے ساتھ ایک گاؤں کا نام ہے اور الکر سف

ہونا ہے۔ می سے ہوں ہیں۔ کمان کے بیش اور را دیے سکون اور بین فہملہ کے بیش اور فا دیے ساتھ روئی کے معنی میں ہے ۔

امام ترمذي كى رائے

1.4

زیادہ بی سے اور صما بر وغیر صماب کے اکثر علمار کا ای پرعل ہے۔

امام بہقی کی رائے

ام بہتی نے خلافیات ہیں کہا کہ ابو عبیدا سُّر لینی حاکم کہتے ہیں کہ ہر ''حضرت علی المرتقانی اور ابن عباس اور عالشہ اور ابن عمر اور جا بر بن عبداللّٰہ بن خطل رضی اللّٰرعنهم سے صفور شبی کریم صلی اللّٰہ تعالی علیہ دیم کی تکفین کے بارے میں متوا تراحاد بہت مروی ہیں کہ تین کہوے تنفی جس میں نہ قبیص مقدر عاد ''

حضرت على سے ثبوت

عبدالله ابن محد بعثیل سے وہ ابن حفید سے وہ حضرت علی رضی اللہ عمر سے روایت کرتے ہیں کہ ،۔ روایت کرتے ہیں کہ ،۔

مصفورنبی کریم صلی اطرتعالی علیه وسم کوسات کپطوں میں دفعایا گیا ہے۔ اس مدیث کوامام احمد نے اپنی صندمیں بیان کیا۔ ابن حزم کہتے ہیں کہ اس مدیث میں ابن عیل سے یامدوالوں میں کسی سے وہم واقع ہواہے اور مدیث کے لفظ

> ر ... مداس میں نقیص تقی برعمار <sup>دی</sup>

کے منی میں اختلاف ہے میمیخ سنی نو بہ میں کہ *ہرگزی*فن میں رقبیص تقی اور مذ عمامہ اور دوسرے منی برمیں کہ آپ کو تین کمیطوں میں کفنا یا گیا جو قمیص اور عمامہ کے علاوہ تتھے ،

شخ تقى الدين ابن وتين العيد نے كها كه بيلے معنى مراوميں زبا وہ ظاہر ميں .

امام نووی کی رائے

امام نودی نے شرح میم سلم میں بیان کیا کہ پہلے منی کے جمور علما مقائل میں اور کہا کہ دوست ہے جو ظاہر حدیث کا اقتضاء ہے اور کہا کہ دوسرے معنی صنعی مندیث کی بیار کھن میں قبیص اور عمام معمی تھا۔

علمار کے اختلاف کی وجہ

ملماد کرام نے فرا باکر حدیث کی تغییر میں اختلاف کی بنیاد یہ ہے کہ علماد کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا کفن میں قبیص اور عمامہ کا مہنا متحب ہے یا تہیں ؟ چنا کچہ علماء نے نین کہوں کے سابھ قبیص اور عمامہ زبادہ کرنے میں اختلاف کیا کہونکہ یہ مل کہ پانچ ہوتے میں ۔ لہنا حنبلی علما منے تو تکروہ بتا یا اور شافعی علمار نے مبا ٹرز غیر سخب کہا اور مالکی علماء نے اسے رود عورت ووفوں کے بیے سخب

مبا کو گیر عجب مها اورها می مهاد سے اے فرار دورت دوروں سے ہے جب تبا یا بکدعور توں سے لیے تاکید کرتے ہوئے کہا کہ سات کپڑوں تک زیادتی ممروہ نہیں ہے اس سے زیادہ بے جا اور اسراف ہے۔

علماءاحناف كاعمل

علماداحناف نے کہا کہ تاین کبوے یہ بین:

ا. تهبیند از قمیص

اور مدسیث میں یہ دلالت ہے کہ وہ قبیص جس میں حضور مِلیہ الصلاۃ والسّلام کوخسل وہا گیاستانمنن ویتے وقعت آتار لیا گیامقا

مفانسن دیسے وقست ایار بیا بیانھا۔ امام نودی مسلم کی شرح میں کہتے میں کہ نہی درست ہے جس برکونی اعتراض

https://archive.org/details/@zohaibhasanattar

وار دنہیں ہوتا بیکن وہ مدیب جسنن ابو واؤ دمیں صفرت ابن عباس رضی الله عنہ است مروی ہے کہ حضور نبی کریم متلی اللہ علیہ وائم کو تین کیم وں کا گفی ویا گیا ۔ حکہ دو کہ طرب اور وہ قمیص جس بہت اس سے دوروہ قمیص جست قائم کرنا صبح نہیں ۔ اس لیے کہ اس سے داویوں میں ایک داوی بندین زید ہے ، اس کے ضعف پر ترمخ تین کا اجماع ہے ، بالحصوص اس دوایت نید ہو ۔ اس کے ضعف پر ترمخ تین کا اجماع ہے ، بالحصوص اس دوایت میں ہو تقد داویوں کی مدیت سے خلاف ہو ۔



11.

نمازجنازه بإدرُود باك

نمازجنازه كى كيفيت

حفرت امام ممدر حمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے کہ ،۔ معنور نبی کریم علیہ افضل انسلوٰۃ وانت بیم کے جنازہ کی نماز بغیر امام ادر جاعت کے ہوئی .

ایک روایت میں ہے کہ ا۔

مد اکیلے اکیلے کوئی ان کا امام مزمقا اگروہ درگروہ مسلمانی کے داخسل موٹ اکیلے کوئی ان کا امام مزمقا اگروہ درگروہ مسلمانی کے داخسل موٹ اور پلے اور کے اور آپ بسرورو و پاک پڑھے اور پلے جاتے کہ جنازہ اور اہل جنازہ کو حموظ دو یہ

وُرود پاک پڑھنے کی کیفیت

کیک دوایت میں ہے کرحضرت علی مضرت عباس اور نبو ہاشم نے درود

پاک پڑھا ، معپرنہا جریں ، معپرانف ار ، معپراور توگول نے آب پر تنہا تنہا کہ کوئی ان کا امام دمقا در ود پاک پڑھا ۔ از ال بعد عورتیں ، معپر بیتے ۔

#### وصييت

ایک تول پیجی ہے کہ آپ نے اس کی وصیّت بھی فرما ئی تھی کہ: "سب سے پہلے بچھ پرمیرارب ورود پاک بلے مصیح ابھے جبریل بچر میکائیل بھیراسرافیل بھیرعروائیل مہراہ اپنے تشکر سے بھر ملائکہ میجرتم سب گردہ درگردہ 'آخرہ دیث تک۔ اس مدیث میں ضعف ہے ، بکہ دہ دُنا ما نگتے تھے ادر جلے جاتے ہے۔

س مدیث میں صعف ہے، بلکہ و وقوما ما ملے سکھے اور بطبے جائے۔ ابن اجثون کہتے میں جب بہ پوچپا گیا۔ کتنی بار آپ پرور مدور بڑھا گیا تو

کہا مبتر (۷۲) مرتبر۔ میرکسی نے کہا یہ کیسے بترجلا۔

محهاكه د.

" اُس صندوق سے جسے اہام مالک نے اپنے اپھے کا تھھا جھوڑا بیتا "

نافع نے ابن عمر دضی اللہ عنم سے دوایت کی ، اسی طرح سیرت مغلط الی میں ہے۔

### ابن ماجه کی حدیث

ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کرجستجیسز سے منگل کے دن فارغ ہو گئے قرآب کواُس چار پائی پردکھا جوآپ کے کا شان<sup>د</sup> اقدس میں مقا بھجرلوگ

111

محموہ درگروہ آتے ستھے اور درود پاک پڑھنے جاتے ستھے جب تمام فادغ ہوگئے تہ مھر عودتیں واخل ہوئیں ہمال نک کروہ فادغ ہوئیں تونیکے گئے ۔آپ کی صلوٰۃ پرکسی نے امامت ذکی ۔

ببليصالوة خوال

ایک روایت میں ہے کے سب سے پہلے جنوں نے صلاۃ پڑھی وہ فرت وں کی جاعتیں معبر آمزیں عور توں ہے۔ کی جاعتیں معبر آمزیں عور توں ہے۔

ابل بيت كاصلوة برطمنا

مروی ہے کہ جب اہل بیت اطہار نے صلوۃ پڑھی تو درگوں کرمعلوم نہ تھا کہ کیا پڑھیں اتب انھوں نے حضرت ابن سو درضی الٹر تعالی عذسے دریا فسٹ کیا ۔ آپ نے آن سے کہا کہ حضرت علی سے پہنچو، بس صفرت شیرضدا علی المرتعنی رضی اللہ تعالی عذنے ان سے فرایا یہ پڑھو :۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلْئِكَتُكُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّمَّا الَّذِيْنَ الْمَنْوُاصَلُّوا عَيْنِهِ وَسَلِّمُوْا تَشُيلُهُا لِكَيْنِكَ اللَّهُمَّ مَ بَنَا وَسَعَلَ يُكْصَلَوَاتُ اللَّهِ الْبَوّالرَّحِيْمِ وَالْمَلَا ثِكَيْرًا لُمُقَرَّا بِيْنَ وَالنَّبِيِّينَ وَالعَيدِيْقِينَ وَالشَّهُمَنَ آءَ وَالصَّيلِ عِينَ وَمَا سَبَّحَ لَكَ مِنْ شَقَى يَا دَبَ الْعَلَيمِيْنَ عَلَى مُحَمَّدٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ خَاتِم النَّيدِيْنَ وَسَيدِ الْمُوسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُقَدِينَ عَلَى مُحَمَّدٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ خَاتِم النَّيدِينَ وَسَيدِ الْمُؤسِلِينَ وَإِمَامِ الْمُقَدِينَ وَمَسُولُ لِمَ بِنَ الْعَلَيمُ فِي الشَّاهِ وَ الْبَيْسِيْرِ الدَّاعِي آلِينَ فَي اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمُ

ترجره الله اوراس كے فرستے بنى پر درو د پر اصنے ہيں ، اے مسلانوں تم مى آپ

111

پردرودوسلام بسبو۔ اسے اسدیم حاصر ہیں۔ اسے رب ہم حاصر ہیں ماسٹر
کی دھتیں ہوں جو نبکو کار اور ہمر بان ہے اور برقرب فرسٹ توں نبیول
صدیقوں ، شہیدوں ، صالحین اور وہ جر پاکی سے تیرانام ہیں۔ اسے
تمام جمانوں کے دہت سب کی طرف سے درود وسلام ہو حضرت محسقہ
بن عبداللہ خاتم النبیعین ، سیدالم سلین ، امام المتقین ، تمام جہان کے
دب کے دسول ، جوحا ضرو ناخر اور خوشخبری دینے والے ، تیرے حکم
سے تیری طرف بلانے والے دوشن چراغ پر ، اور آپ پر سلام ہو !
شیخ ذین الدین مراغی نے اپنی کما ب تحقیق النفرت میں اسے بیاں کیا۔



# تذفين وفبرمبارك في كيفيت

### بغلى فبركھودنا

مدینه منوره میں دوشخص قبر کھود نے والے ، ایک بنلی قبر کھو وتا تھا اور در اسان مندوقی قبر کھو وتا تھا اور کہا کہ میں اللہ تعالی مند کے پاکس کہ تم میں سے ایک توحفرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی مند کے پاکس جائے بیقبریں تیار کرتا تھا ۔ اور دوسرے مبائے بیقبریں تیار کرتا تھا ۔ اور دوسرے کو کہا کہ تم حفرت ابوطلحہ انصاری رضی اللہ عذکے پاکس جاؤہ بیر گور کن اہل مدیند کے بیس جائے ہیں تیار کرتا تھا ۔ اذال بعد حضرت عباس رضی اللہ عذنے بار کا و فعداد ندی و عالی کہ در

" اے الدالعالمین إقوابنے دسول کے سیے بہتر کرنا !" پس ده دونوں کئے جرشفس حضرت الرعبیده رضی الدعنہ کی طرف گیا تھا آسے وہ نہیں ملے ادر جرشفس صفرت الوطلی کے پاس گیا تھا آسے وہ مل کئے ۔ پس انہوں نے صفور علیہ الصلاۃ واسلام کی قبر بغلی تیار کی ۔

#### تدفيين برصحابه كرام كااختلاف

روایت ہے کہ حضور خواجہ کوئین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم کے صحابہ کوام میں آپ کے وفن کی جگہ میں اختلاف اُرونا ہوا کہ مکہ میں وفن کیے جائیں یا مدیبذییں ، بھیاں کہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیر میں نے حضور علیہ الصالیٰ ہ واستلام کوفر یا تے شن کہ ، ۔
میں منے مقام پروفن کیا گیا جمال اس کا وصال ہوا یہ اسلام مقام پروفن کیا گیا جمال اس کا وصال ہوا یہ ا

#### دونسرى روابيت

ایک اور دوایت میں ہے کہ ،۔ " اخد تعالیٰ نے ہر بنی کو اُسی جگہ وصال فرا یا جر جگہ اُسے مجبوب ہو کہ دبیں دفن کیاجائے ، لہذا حضور علیہ العماؤۃ وانسلام کے بستر کو ہٹا کر دبیں بستر کے بہتے قبر بناؤ،"

### فبرمين أزنے والے حضرات

مفرت علی بن اُبی طالب ، حفرت عباس ادر اُن کے دونوں بیٹے فضل اور اُن کے دونوں بیٹے فضل اور اُن کے دونوں بیٹے فضل اور اُن کے حضرت تشم آپ کی طلاقات میں آخری منظماس میں کہ بیسب سے آخریس آپ کی قبر مبادک سے باہر کیلے، سیکن مغیرہ کاوہ قصد کہ اپنی انگو تھی کہ قبر مبادک میں ڈال دینا اوراس کے باہر کیلے، سیکن میں ڈال دینا اوراس کے نکا سے قبر میں اُر نا بیمین نہیں ہے۔ والٹر انہا م

پانچ افراد کا قبر میں اُتر نا

مردی ہے کہ حضور کسید مام متی اللہ تنا الی علیہ وسلم کے غلام شقران اور اوس

ى خولى نے مفرت على بن ابى طائب رضى الله عندسے كها:.' " اے على إمبرتم سے راہ ملتہ اپنا مصد حضور عليه انصلواۃ و السلام

حضرت علی رضی اللیعند نے اُن سے فرطیا ہے۔ معم اتبہ آؤی''

م پس وہ اپنی توم کے ساتھ اُڑے اور وہ پانچ ستے۔"

أيك اور روايت

ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللّه عند سے روایت ہے کہ: سحضور نبی کریم صلی اللّه نعالی علیہ وسلم کی فبر مبارک میں حضرت علی ، حضرت عباس ، حضرت عقیل بن ابی طالب ، حضرت اُسام بن زید ابن عوف اورادس بن خولی رضی اللّه عنم اُلْرَ ہے "

والسّلام اُدرُّ صنتے اور بھیائے تقے لے کر آپ کے بیچے بچھادی ۔ وہ چادر آپکے ہی ساخذ قبر میں دفن ہوگئی اس کے بعد کہا قسم بخدا! آپ کے بعد کوئی اسے نہیں اور مسکتا نقا اور آپ کی قبر مبارک میں بچی اینٹیں لسکائی کٹیں بمی نے کهاکرو، تو نیٹیں تقیں بھی نے بیان کیاکرجب انیٹیں رکھی سیگیں قدہ جادر کال پی تھی۔ یہ ابوعمراورحاکم کاقول ہے۔

امام نودي كافرمان

الم نوری نے فرما یک امام شافی دعمۃ المدعلیہ اور ان کے تمام اصحاب وغیرہ علماء نے صاف کہا کہ ہوت ہے اور ہونے کی جادر وغیرہ کا بچانا کم دہ ہے اور ہجار ہے اصحاب میں سے صرف بغوی نے علیمہ گی افتبادی ہے وہ کہتے ہیں اور ہجار ہے اصحاب میں سے صرف بغوی نے علیمہ گی افتباد کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ریم کو فرص القافی ہوں ہے ۔ علماء اس مدیث کا بیر جواب و ہتے ہیں کہ ریم کا مرف شقران کا مقافوص ابر میں کی نے بھی اس کی موافقت نہیں کی ۔ اور شقران کے اسی مصلحت سے بچھاوی تھی جوم نے بیان کی کہ اسے یہ بات ناپ ندھی کے حضور صلی الله علیہ وہم سے بعد کوئی استحال کرے انتی اور یہ بات بھی اب موجی ہے کر قبر مبارک میں نوانیٹیں رسمنے کے قبر مبارک میں نوانیٹیں رسمنے کے قبر مبارک میں نوانیٹیں رسمنے کے قبر مبارک اس چاور کو نکال بیا گیا جیسا کہ سیرت مغلطانی ہیں ہے بھیراپ کی قبر مبارک برمائی برمٹی ڈوال کر قبر انور کو مسلم کے دیا گیا ۔

مثكاة كي روايت

مشکرہ میں مصد بہ سے مسلم مشکرہ میں مشکرہ میں مشکرہ میں صفرت جابرضی الشرعینہ سے روابیت ہے کہ جس نے آہ کی قبر مبادک پر پانی چیو کا وہ حضرت بلال ابن دیاج سقے، انہوں نے ایک مشک سے سرسر بانے سے پائٹنتی کمپ پانی چیوٹر کا -میرتھی نے اسے "ولائل النبوہ" میں بیان کیا ۔ بہتھی نے اسے "ولائل النبوہ" میں بیان کیا ۔

# قبرانور كى بناوط

سُعْیانِ بن تمارے دوایت ہے کہ اُنھوں نے حضور انوصلی التوقعالی علیہ مِلم قرب کو سخم تعینی کو ہاں جیسی دیجھا۔

میں بخاری میں صغرت ابی بکرین حیاش کی مدسیف سے ہے کہ آضوں نے اَپ کی قبرمبارک کومتم مینی اُونچا کہ بان کی طرح دیکھا۔

ابرنسیم نے ستخرج میں اتنا زیادہ کیا کہ حضرت ابوبکر وعمریضی الٹرونہا کی قبریں جمی الیبی ہی ہیں -

اس سے راستدلال کیا گیا کہ قبروں کوسنم کو بان بنا نامتحب ہے ہیں تول امام اور استدلال کیا گیا کہ قبروں کوسنم کو بان بنا نامتحب ہے ہیں اور کا مرضوا فع وجمع اللہ کا ہے اور کھی تاریخ ہوں اور کھی تاریخ ہوں اور کھی تاریخ ہوں اور کھی تاریخ ہوں اور کھی تاریخ ہا تا اسلام ہوں کا مسلم ہوں اور کھی تاریخ ہاتا ہوں تاریخ ہاتا کہ تاریخ ہاتا ہوں تاریخ ہاتا ہے تاریخ ہاتا ہوں تاریخ ہاتا ہوں تاریخ ہاتا ہوں تاریخ ہاتا ہوں تاریخ ہاتا ہے تاریخ ہا

# سرخ ببقرول كى قبور

ابوداؤد وحاکم نے بیان نے بہان کیا کہ مضرت عائث صدیقے بیشی التلہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عائث محدیقے بیشی التلہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ علیہ تعالیٰ علیہ تعالیٰ علیہ تعالیٰ علیہ تعالیٰ علیہ تعالیٰ تعال

رب سے پر رس سے ہی ہر ں ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ وہ سچھ رسمرخ وسفید ہیں اور آپ کی قبرمپارک زمیں سے بقدر ایک بامشن اُونچی ہے۔

یہ واقعہ صفرت امیر معاویہ رضی اللہ عنما کے دور میں بیش آیا گویا کہ یہ پہلے مطح

عیں اس کے بعد حب عربی عبدالعزیر کی المارت کے زماز میں جبکہ وہ ولید برعبدالملک کی طوف سے مدینہ منورہ میں امیر سنے۔ قبر اندر کی دیواریں اعظائی مسلح اضل ہے یامئم دوراصل دونوں جائز ہیں گرسطے کو ترجیح ہے کیونکہ ام مسلم مسلح اضال ہے یامئم دوراصل دونوں جائز ہیں گرسطے کو ترجیح ہے کیونکہ ام مسلم منے ضال بن عبید کی مدیث روابیت کی کوہ ایک قبر کے پاس آئے قربرابر کردی ' کیونکہ الام مسلم نے ضالہ بن عبید کی صدیث دوابیت کی میرفرایا کرمیں نے صنورنہی کریم صلی اند تعالی علیہ واب سے سماعت کی ہے کہ آپ برابر

مضور انورصلی الله تعالی علیہ وہم کی قبر مبارک سب سے آگے ہے اور مفرت ابر کمروضی الله تعالی علیہ وہم کا قبر مبارک سب سے آگے ہے اور مفرت ابر کی اللہ تعالی عندی قبر و توں کی پائینتی ایسے ہے ، ۔

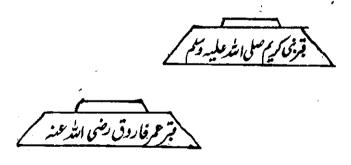



14-

اور رزین نے ذکر کیا کہ دیول خدا علیہ التی تا والثنا دمقدم ہیں ، اور صفرت ابو بھر ابو بھر میں میں میں اور صفرت ابو بھر ابو بھر صفرت وضی اللہ خذ سمر مبادک کے نزدیک موٹر صفرت عمر فاروق وضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر صفرت ابو بمرصدیت وضی اللہ عنہ سے ایسے ہے ، میں اللہ عنہ سے ایک ہے ایسے ہے ، م







# ترتيب وكيفيت مين اختلاف

حجرُ مبادکرمیں قبورشر بینے کی ترتیب و کیغیست میں سات نوعیت کا اختلاف ہے جن کوہم نے "الاصل" میں دلائل کے ساتھ بیان کر دیا ہے کیکن وہ نوعیت جس پر اکثر کا اتفاق ہے یہ ہے کہ قبرالنبی صلی اللہ علیہ وہم کے مقابل قبلہ کی جانب مینی دیدار بجانب کے متصل ہے جیسان کہ بیان ہوا ، مھر

111

بھر صنرت ابر بمرصدیق رضی التدعی فیرسیارک آپ کے دوش مبارک کے مقابل ہے مھر صفرت عمر فاروق رضی التدعید کی قبر مبارک ان کے دوش مبارک کے محافہ پر ہے۔ فلاصد او فامیں نقشہ اس طرح دیا گیا ہے ہ

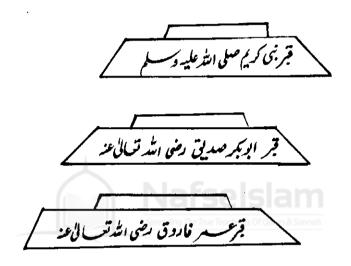

قبرريس بجده كاه بنانا

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کی حدیث میں ہے کہ وہ فراتی میں کہ حضور نبی کویم صتی اللہ تعالیٰ علیہ ولم نے اپنی اس آخری علالت سے زمانہ میں فرما یا اللہ تعالیٰ مہور ونصاریٰ پر لعنت کرے انہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کوسجدہ گاہ بنا لیا اگر یہ بات و ہوتی تو آپ کی قبر کملی رکھی جاتی، گر فورے یا ڈر ائے سکئے۔

رُاوی کوشک ہے کریمیں فہول ہے اِمعروف کرترگ مبد بنالیں . بصبیغیر مجمول کی بناء پر توضیراس میں شان کی ہے ،جن کامقصد بہہے کہ اُنہوں نے بیمل پنے اجتہاد سے کیا اور بصیغ معروف یہ طلب نکل ہے کہ بیصنو رعلیہ الصلاۃ واسّلام کارثاد ITY

ہے ، اور آئی ذَقَبْوہ کے بیعنی ہیں کہ آپ کی قبرمبادک کھی ہوئی ہوتی ادر کوئی دیرار وفن کیے جاتے اور اس کو صفرت دیرار وفن کیے جاتے اور اس کو صفرت مائٹ وفن کیے جاتے اور اس کو صفرت مائٹ وفن کے جائے وہ اس میں میں دوکر دیا تاکم کسی کو پیم است میں کہ وہ تبدی کا میں محدود کر دیا تاکم کسی کو پیم است میں کہ وہ قبلہ کی طوف مذکر کے قبرمبارک کے سامنے نیا ذیر صفیے ۔

حضرت عيسلي كي تدفين

مور فین نے صفرت معید بن سینب سے نقل کیا ہے کہ اس مجرہ پاک ہیں مشرق کونے کی طرف ایک قبری جگرخالی ہے جس میں صفرت عیسلی بن مریم علیہ السلام وفن ہوں گئے۔

122

م. فر مارس

تدفلين ميں انتظاف

حضور نبی کریم علیہ افضل الصلوٰ ہوا تشکیم کی تدفین کے وقت میں بھی اختلاف ہے . حضرت عالشہ صدیقے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روابیت ہے فراتی ہیں کہ ا مع حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وکم کی تدفین کا ہمیں بہتر نہ چلا بہماں یک کہ بر در معکل مبرے کے وقت بچھا وطیہ کی آواز منی "

مؤطا "كابيان

مؤلی خریف میں ہے کہ امام مالک دیمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پی خبر پہنچی کہ ہ " حضور نبی کریم رڈون ورحیم علیہ العسلوۃ والشکیم نے بروز پیپر وصال مبادک فرایا اور بروزمشکل آپ کی تدفین کی گئی "

ترمذی کابیان

ترمذی نے بیان کیا کدرات سے وقت اسی جگرجها ل آپ نے وصال فرمایا

146

تدفین کی گئی ۔

# محمدابن اسخق كى روابيت

ممدابن الحق سے مروی ہے، مہنوں نے کہاکہ،

م حضور نبی کریم علیہ العداؤہ والتدیم نے دوسشنبہ کو دصال فر مایا اس ون اور منگل کی شب کے عظم سے دہے اور بھری شب کو تدفین رسمہ

شعبی کی روابیت

شعبی نے کفایہ "میں روایت کیا کہ: " بدھ کے دن مسلاۃ پڑھی ادر بھرتدفین ہوتی!"

آب آگرتم براعتراض کروکر کس بناد پر وفن کرنے میں اس قدر تدفین ہوئی مالا نکہ آپ نے اپنی اہل بیت سے ان کی موت سے بارے میں فرمایا جبکہ اُنہوں نے دیر لیگائی تقی فرمایا کہ:

ا اپنے مردے کے دفن میں جلدی کیا کرودیر نہ لگا یا کردیا

نعسل دیاکفن دیا اور تدفین کردی . والله تعالی اعلم .

# وصال کے دن کی کیفیتت

دارمی میں بروابت حضرت اُنس رضی الله تعالی عند ہے وہ کہتے ہیں کہ: " میں نے اُس روز سے زیادہ روش و احن نہیں دیمھا جس روز حضور نبی کریم علیدافضل انصلاٰۃ وانتشیم ہمار سے ہاں مدینہ پاک میں تشریف لائے ۔اور اُس دن سے زیادہ مُرا اور تاریک روز نہ دیمھا جس روز آہب نے وصال فرمایا "

# ترمذی کی روابیت Nafse

ترمنی میں حضرت اکس دخی الله عذب دوایت ہے وہ کہتے ہیں کہ: "جس دوز فرصادق صلی الله تعالی علیہ وئم مدینہ منورہ میں تشریف لائے
تو مدینہ پاک کی ہر چیز دوشن ہوگئی اور جب وہ دوز ہوا کہ جس دوز
آپ نے وصال فر ایا تو ہرطرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا " اسمی ہم نے
اپنے یا تقول سے خاک زما ف کی تھی اور تدفین ہیں تگے ہوئے
تنے تربایے قلب ہمرگئے "

# گرفیزاری

پهلی روابیت

جب خواجهٔ کونین صلی التارته الی علیه وسلم کی تدفین ہر حکی توحفرت سیدہ فاطمة الزمرار وضی الله تعالی عنه ابطور زیارت تشریف لائیں تو کہا: مصاحبو انتمعارے تھوب نے اس ابت کوئمس طرح قبول کرییا کرتم حضور علیہ الصالی ہ واتسلام پرخاک طوالو ؛

حضورعلیدالصلوة والسّلام پرخاک کوالو ؛ اسے بخاری سنے بیان کیا۔

#### ووسرى روابيت

دوسری دوایت میں ہے کہ جب حضور نبی کریم علیہ انفنل الصالوۃ والتلیم کی تدفین سے فارغ ہوتے توصرت سیدہ فاطمہ زمرار رضی اللہ تعالی عنما تشریف لائمیں اور فرایا،

ساے ابوائمن إتم نے حضورنبی كريم صلى الله تعالى عليه ولم كى تدفين

کروالی؟ کما ہی، فرا یا تعاریے قلوب نے کس طرح برواشت کیا کرتم آپ کی تدفین کرے آپ پر خاک ڈالو کیا حضور علیہ انصافی والگام تمام جمانوں کے دیمت نہ سفتے ؟ کما یہ الکل حقیقت ہے گریکم اللی کوکون ٹال طول کر تکتا ہے ۔''

مهر بینه کرآه وزاری کرنے مگیس اور فراتی :-

ماے اہمان اور اللہ کے دسول اور بنی رحمت! آب وجی نہیں آئے گی 'آب ہم سے جبوبل جگدا ہوگئے ۔ اہلی میری دوح کو میرے اہاجان کی دُوح کے ساتھ اکھا کر دے اور آپ سے چرڈ افرد کے دیدار سے میراب کردے اور فرشر کے دن مجھے آپ کے آمر وشفا حست سے مروم نہ دکھنا !

تيسري روابيت

ایک دوایت میں ہے کہ حضرت بیدہ فاطمۃ الزمراء دمنی اللہ خانے صفور ملی اللہ تعالیٰ علیہ وہم کی قبرمبارک خاک ہاتھ میں کپاؤ کر سوٹھی اور بہ شور پڑھاجس کا ترجمہ یہ ہے د

س اُسے کیامضائقہ جس نے صنورعلیہ انصالوۃ واسلام کی قبرمبارک کی مٹی سوٹھی بھرا سے بھی کمی نوشبوسو کھھنے کی حاجست نہ ہوگی۔ مجھے اُن نصائب کا سامنا ہے کہ اگر وہ دنول پر ٹریس نورانیں بن جائیں ہ الاکتفاد میں جوشو حضرت علی یا حضرت فاطمہ دضی الٹرعنہا کی طرف نبعث سے کے سکتے میں دوانشاریس ۔

#### پيوستىرواييت

حضرت أنس رضى الترتغالي عنه سے روابیت ہے كه ،.

سجب صنور پر نورشافع ہوم انشور صلی اللہ تعالی علیہ وسم وجعلات
کر در ہوگئے یہاں کک کہ استفام شکل ہوگیا تب حفرت سیدہ فاطمۃ
الزہرار دض اللہ تعالی عنها نے کہا: ہائے اباحضوری تحلیف! بہ
سن کرمنسوعلیہ الصلواۃ مااسلام نے فرایا ،اسے فاطمہ تھارے ابا
جان کو آج کے دوز کے بعد کوئی تحلیف نہ ہوگی۔ حب اب نے
وصال فرایا توسیدہ نے کہا، اسے آباجان! آپ کے دہنے کی جگہ
توجنت الفردوس ہے۔ لم ئے اباجان! جریل سے وصال کی

معرجب حفیورنبی کریم ملیہ العداؤۃ والتدیم کی تدفین ہوچکی تو کہا :۔ "اسے اُس تھارے قلب نے کیسے رضا حاصل کر لی کہتم حضورنبی کریم صلی الٹرعلیہ دہم پرخاک ڈوالو " اسے حرف بخاری نے بیان کیا اورطبرانی نے اتنا بڑھا یا :۔ "اسے آباجان! اینے دب سے کتنے قریب ہوگئے ۔"

#### بعدازنبی حیات میتده زهراء

حضور علیدانسلان واسلام کے دصال بربارک کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ زسرا مر دضی انڈ خہام ف مجد ماہ زندہ رمبیں۔ اتنے وقت دیمجی آب بنسیں اور حقیقت یہ ہے کہ انہیں جا سیئے بھی ایسا ہی تھا۔

ء فراق نبی میں اشعار برخصنا

حضرت أنس يضى الله تعالى عنها سے روابیت ہے۔ منهوں نے کہا کہ میں صنرت عائشہ صدیقہ رضی امٹر تعالی عنها کے دروولت پر گیا۔ دیمھا آپ اس وقت نبی اکرم صلی الله علیه ولم کے فراق میں گریہ وزاری کرتے ہوئے اشعار برط صد رہی تقبیں جن کا زجمہ یہ ہے ور

" اے وہ نبی (صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم ) **جو بَو کی رو**طیٰ سے **بھی کبھی** پیٹ بھرنے دیائے۔

اسے وہ نبی رصلی الله علیہ وسلم) جوچٹائی کو تخت کی طرح بے ند

ر یں۔ اے وہ بنی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) ہوتمام دات نیبند سسے بیدار رہیں ۔ دوزخ کے مالک سے خالیف ہوکر۔

فراق نبی اورصد لق اکبر

المرمنين حفرت عائشه مدلقه رضى الثرتعالي عنهاس روايت ب كه حضرت ابر بمرصدیق رضی الله تعالی عنه سکے وصال کے بعد آئے تو اُنہوں نے اپنامنداً پ كى انكفول براور اچنے إعداب كى منبليوں برركوركها :. " اِئنی، اِئے میرے دوست ، اِنے صفی "

#### دوسری روابیت

ایک اوردوایت میں ہے كرجب حضورنبى كريم عليدالصلاة والتليم نے

وصال زما إ توصرت، المكرصديق رضى الدنعالي عند آئے اور آپ كے قسريب

بہنچ کربردہ آئی ایا نے برمبارک سے کیرا آٹھا کرا تا مشدوا تا البدراجون بڑھا ۔ 5 اور محرکہا

> معقم بی الحضور می الصادٰۃ وانسلام سنے دمیال فرمایا۔ مربر ہانے کی بانب جرکہا د

> > " إئے نبی "

مچرا پنامند صنورسلی انته علید ویم کی پیشانی مبارک پر دکھ کر بوسد دییا ، مچرسر اسطا مرکها :

> " ہائےخلیل'' میر مرصحاکر پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا :

" لیکے سفی " علی اور ایسانی کا بوسر لیا، از ال بعد چہرہ مبارکہ، کو کبرط ا مھر ا پہ اسر جب کا کریڈ بیٹانی کا بوسر لیا، از ال بعد چہرہ مبارکہ، کو کبرط ا بند کر دیا اور باتہ جیلے گئے .

#### ابوابياس قصاب كابيان

برانباس قصاب نے امام بومبیری کے قصیدہ بردہ کی شرح بیں کہا کہ:
در جب بھزت فرزا ۔ وق صفی الله تعالی عنہ کو عفرت ابدی صدیق رضی اللہ
عالی عذکے د ن پر حضور علیہ الصلوٰۃ وانٹ دم کے وصال کا یقیں ہ
آیا تواہیے قول سے رجہ ع کیا تو صفرت عمر فاروق رضی اللہ عذبے
دوکر کہا میں ہے اس باب آب ہو، پر قربان اسے اللہ کے دسول ا میٹیک
دوکر کہا میں ہے اس باب آب ہو، پر قربان اسے اللہ کے دسول ا میٹیک
دوکر کاستوں جس زائے ہے۔ لکا کر خطبہ دیا کر ہے تھے بھیر بھی ت

اں ہے آپ نے منانے کے بیے منبر بنا اِتھا توآپ کے فسران مں وگر یہوزاری کرتا تھا بہاں تک کہ آپ نے اپنا لا تقد مبارک دکھا تب اس نے سکون کیٹا تو آپ کے فراق میں دونے کی زیا دہ سر اوار ہے میرے ماں باپ آپ برقر بان ہوں اسے اللہ ك رسول صلى الشعليه ولم م بلاست بدباركا و اللي مين آب كي فيلت، معادم ہے کہ اس نے آپ کی طاعت کو اپنی طاعت فرما یا اورارشاد ہوا کہ جس نے آپ کی اطاعت کی بیشک اس نے اللہ کی اطاعت كى مېرے ماں إپ آپ بر قران! اے اللہ کے دسول! الماشيہ آپ كى ففيلىن بارگاد فدا دندى مين مادم سے كرآپ كى بشت توتمام انبیا، کے بعد ہے گر آپ کا تذکرہ سب سے پہلے ہے فرایا لَقَدُ اَخَذُ نَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ تَنَاقَعُ مُ الايه إِرْمُولُ اللَّهُ إِمْرِتُ مان إب آب رقر إن إ بارگاهِ خدادندي مين آب كي فضيلت معليم ب كرجني تمناكري سے كركاش آپ كى اطاعت كرتے ، حالا كله طِفَاتِ حِبْم مِیں مذاب میں ببتلا موں کے کہیں سے کاش مم طاعت الهي كرتے اور اللہ كے رسول كى افاعت كرتے يو

#### عمدہ خصلت کی علامت

ابدالجورنے کہا کہ ایک مدنی شخص مختاجب وہ کسی صیبیت ہیں گرفیاً ہوتا تواس کا مجانی آکر اُسے مصافحہ کرتا اور کہنا و سارے عبد اللہ اِللہ سے فور و کیو کم مصنور نبی کریم صلی اللہ تعسالی

ببلاشاعر

ایک شاعرنے کھاشعار کے ش کا تر مریہ ہے ..

"ہرمعیبت ہصبرکراور حمل کماورجان کے کہ آدمی ہیں شدر ہنے والا نہیں اورصبر کرجیسا کہ بزرگوں نے صبر کیا ہے کیو کم معیبت کی الیں سختی ہے جو آج ہے اور کل ختم ہوجائے گی۔ اورجب تم معیبت میں بتلا ہواوراس سے فم گین ہوتوانی معیبت کو حضور علیہ العملہ ہوالسلام کی معیبت سے بدل دویا

دوسراشاعر

ووسرے نے کہاجی کا ترجمہ یہ ہے د

" مجھے وہ وقت یا دہے جب نہ مانہ نے ہم میں جدائی کردی سخی ، اس وقت میں نے اپنی جان کی تعزیت معنور علیہ انسلاہ واسلام سے کی اور میں نے اپنی مبا ن سے کہا موت تو ہاری دا ، ہے دلندا چڑنھس آج نہیں مرا تو کل مُرجائے گا "

# فراق النبي مين سجد كأكريه وزارى كرنا

تيسراشاغر

تىسرى شاعرنے كهاكرس كا تدجمہ يہے:

" اگرفراق کامر اُدخوی پہاط چکھنا، تو یقینادہ اپنی جگہسے ہل جاتا مجه پر ٹنون کا عذاب اتنا وال ویا کہ لو ہاس کی برداشت سے ماج ہے "

مضرت معفيه كى نوحة خواني

حنورنبی کرم صلّی الله تعالی علیه و کم کی سچو کھی حضرت صفیہ رضی الله عنها نے نوحہ میں بہت سے اشعارہ کھے چند ایک کا ترجمہ یہ ہے؛۔

سرای یا دسول الله آپ ہاری آرز و تنے اور آپ ہم پراصان فرات کے میں بالین کرنے والے اور تسلیم میں بلا ہیں کرنے والے اور تسلیم و بیٹ والے والے اور تسلیم و بیٹ والے والے اور تسلیم کی زندگی مبادک کی قسم آب میں ہی آب کے فراق میں نہیں دور ہی ہو کی زندگی مبادک کی قسم آب میں ہی آب کے فراق میں نہیں دور ہی ہو کی نمین مجھے آپ نے بعد میں آنے والے فراق نے طور ایا جھوا موا تا ت کا جرائے والے میں کا تھا ہم کے در ہوئے والے والے اس پر جس نے مدینہ طیب ہیں آب کا در سے دھون کا ذل فرائے اس پر جس نے مدینہ طیب ہیں گئے دی ہے اللہ تھا گی و کو تا ہم کے در والی در میری مال ، خالہ ، چھا اور ما مول اس کے بعد میری جان و مال قربان ۔ آگر اللہ تعالی آپ کو اتی دکھتا تو ہم بہت خش ہوتے مگر اس کا حکم تو ہور انہونا ہی ہے ۔ اللہ کی طوف تو ہم بہت خش ہوتے مگر اس کا حکم تو ہور انہونا ہی ہے ۔ اللہ کی طوف تو ہم بہت خش ہوتے مگر اس کا حکم تو ہور انہونا ہی ہے ۔ اللہ کی طوف

https://ataunnabi.blogspot.com/ |\mathbb{IT|\mathbb{I}

آپ رصاواۃ وسام مع اور آپ بہشت کے اِ غات بیں خوشی خوشی ہے اِ

ابوسفيان بن حارث كي نوحه خواني

ابیر فیان بن حارث بن عبدالمطلب حضور علیه الصلاة والسّلام کے بہر کے بہاجہ التعارمیں ہے جس جمیرے بھائی فی آپ کی نوحہ خوانی کرتے مہدے کہاجہ التعارمیں ہے جس

کا ترجمہ یہ ہے: .

" میری نیندغانب موگئی میرے غم کو کوئی زوال نہیں اوراہل مصیبت کی شب لمبی ہوتی ہے۔ آہ وزادی نے میری امدادی. اوریہ اس معیدیت سے جومسلانوں پر بڑی ہے کم ہے . بلاشب ہماری معیدت بڑی اور ظاہرہے اس شب سے جس بیں کسی نے كهاكر حنو عليه العسلاة والسّلام وصال فراسيّت اورباري زمين اس مسیب سے جوا ہے جہائے ۔الی موکنی کرنز دیک ہے کہ اس ے *کنا رہے ہم پر ھیک پطی*ں ۔ بقائنا ہم نے گم کردیا اس وحی وتنزی<sup>ل</sup> کو جبر بل صبح وشام ہے کہارے پاس آیا کہتے ہتھے اور ہیں زبادہ سزادار ہے۔ اسے جس بر بیصیبت پ<sup>ط</sup>ی کہ ان کے دل ہل جائیں یا آئندہ بہلائریں۔ بینبی اس شان کے ستھے کہ ہم ہے شک کومٹا دیا کہتے اُس دحی کے ذربیہ جوآپ پر نازل کی جاتی 'اور اپنے ارشاد سے ،ادر جو نہیں ہانیت فرماتے تھے گراہی کا ڈرند رہتا۔ یہ رسول ہمارے رہنا تھے۔ اے فاطمہ أكرتم بيحين موتوتم مبور بوادراكرتم صابرين جاؤتويه بهتر داست ہے ۔ تھارے آباجان کارقد یاک تمام قبوری پیٹواہے کیوبکہ

100

اس میں میدالعالمین طری عظمت والے دسول میں ا

أوحه صدلقيه

معرت ابدیم صدیق رضی الله تعالی عند نے عربی اشعار میں فوصر الصاحب مضرت ابدیم صدیق رضی الله تعالی عند نے عربی اشعار میں فوصر الصاحب

ر میں ہے: ر جب میں نے اپنے نبی رصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو بے حس و

برین می اتوکشادگی سے با دجود تمام گفر مجھ برینگ ہوگیا مرکت دیجھا توکشادگی سے با دجود تمام گفر مجھ اب بیری طریا ل اس وقت میرا قلب موت کا طلاب گار مقارات میری طریا ل

ہیشہ کے لیے ٹوط کئیں . اے علیٰ قابترامجوب افوں گزرگیا ۔ اُب تعبیر ہیشہ سے لیے س

صبر کرنا ہے -اے کا ٹی ابیں اپنے آقا رصلی اللہ علیہ وسلم ، کے وصال مبار کہ . اے کا ٹی ابیں اپنے آقا رمیں قبریں چیسے جا آاور میرے . سے پہلے ہلاک ہوجاتا اور میں قبریں چیسے جا آاور میرے

ار بھر ہوتے۔ یقینا آپ رصلی اللہ علیہ وسم) کے بعدوہ حوادث ظاہر مول کے جن سے پسلیال اور سینے بیں جائیں گئے ''

دوسرانوحهٔ صدیقیه

کھریانوں تھی کہاجس کا تدھم ہے: و دی نے میں چیوٹر دیا جب ہے: اب اصلی اندعلیہ ویم ) ہم سے ملیمہ وہوئے ۔ اب ہم کلا کما شدے عروم ہو گئے، بجزاس کلام کے

127

چوآب (صلی الله علیه دسم) ہمارے میے چوٹر سے بیں جو مکرم کافنات بر مکھا ہواہے یہ

#### حضرت حسان بن ثابت کا نوحه

حفرت حسان بن تا بت رضی الله عند نے جونوھ پڑھا اس کا اُردو تر بھے۔ ہے:

"ہماری آنکھوں کی روشنی آپ (صلی اللّٰعلیہ وسلم)ہی سقے،آب آپ رصلی اللّٰعلیہ وسلم)کے دیدار سے ہماری آنکھیں نا دیدہ ہوگٹیں۔آب جرچاہے و فات پائے ، مجھے تو آپ رصلی اللّٰہ علیہ وہم) کے وصال کاخوف دامن گرمقا یہ



مبیرات کی مقدار حنورنبی کریم روف درجیملیه انصلاۃ وانتسیم نے دصال کے وقت روپیر بیسہ اورغلام وغیر محجد زجوڑ ا ماسوا ایک سفید خچر 'متصیا راور اس کے جسے خیرات بیسہ اورغلام وغیر محجد زجوڑ ا ماسوا ایک سفید خچر 'متصیا راور اس کے جسے خیرات

ر. کردیانها ا

خلاصنة السيركى روابت

فلاصة السيريس كري عليد انضل الصلوة والتسليم نے بروز وصال دوئيني چادر ، ايک عمّانی ته بند ، دوصحاری کپڑے ، ايک صحاری فيص ايک سولي قيمس ، ايک ئمين جُبّة ، ايک حاسفيد دارسفيد چا در ، تين حيوثی حيوثی استعال شده تو بياں ، ايک پانچ بائشت ته بنند ، درس مين يکی موئی ايک چادر ترکه ميں هيوندی .

#### فرمان نبوى

حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه ولم فرمات میں:

"ہم گروہ انبیاءے میں جو تھے ہم جواتے ہیں اُس میں در فہ نہیں موتا بلکہ صدقہ ہوتا ہے "

فرمان نبوی ہے کہ: رو شن میں ایک اور ایس

"میرے در اور پر بھیم نہیں کریں گے یہ اپنی بیو بول کے نعفتہ اور اولا د سمے خرچہ کے بعد ج نیکے وہ صدقہ ہے۔

# حضرت ابو ہر پرہ کی روابیت

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عذہ سے دوایت ہے، فراتے ہیں کہ: "حضرت ابدہریرہ فاطمہ الزہرار رضی اللہ عنها حضرت ابدہ برصدیق رضی اللہ تنائی عنہ کے ہاس آئیں اور فرمایا تمعا را دارث کون ہے ؟ فرمایا، میری اولاد اور میری اہل بتب سیدہ ذہرار نے کہا مجرکیوں میرے آباب کا مجھے ورڈ نہیں ملا - اس وقت حضرت ابو برصدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کمیں نے درول ضرا علیدائتیت والثنا ، کو یہ فرماتے ہوئے سامے : .

لَهُ نُومَانِثُ الحديث

كوئى جارا وارث نهي

نیکن میں اس کے خرچ کا ذمّد دار موجا اوں جس کے خرجہ کی ذر داری آپ نے لے لی تفی میں اُ سے خرچہ دوں کا جھے آپے خرچہ دیتے تھے ہ

149

### حضرت عائشه كى روايت

حضرت عاُنشەصدىقة رضى الله عنهاسے روايىت ہے كە اُفھول - نے حصا ور نی کرم صلی لیمطیر کی کم سے دصال مبارک کے بعد صفرت ابد کی بیضی اللہ تعالیٰ منت آپ سے ترکہ جبر فلک اور مدینہ کے صدقات ہیں۔ میراث طلب کی آپ نے فر ایک د حضوصلی الله تمالی علید کم کارشاد ہے ٠٠

ر ہمارا کوئی دارت نہیں جوہم تھوٹری وہ صدقہ ہے "

اسى بناد پرحضرت ابو كرصديق دضى الله تعالى عنه نے حضرت سيّده فاطمة الزمراء رضى الله عنها كوميراف وين سيانكاركروا وسيده زمرادرضى الله عنها كول مي حضرت ابر بمرصدیت رضی الله تعالی عنه کی جانب سے پیربات گھر کرکٹی معیراس مطالبہ كو دائمي طور يرهيور ديابيال ككراك كانتقال بوكيا جب سبده وسرامنيا نقال فرما يا قواً ب كے خاوند حضرت على ابن ابي طالب رضى الله عنه نے شب مصر ميں آس كى تدفین کردی اور حفرتِ ابر کم صدایق بقی الله عذکو تھی بتیہ زجل سکا اور آپ کی نمسانہ *جنا زہ حضرت علی ہضی املاقینہ نے بڑھی*۔

# حضرت علی کا ببعیت کرنا

حنرت يده زبرا دوشي الله تنال عنهاكي مبارك زندكي كي بنا دير او كول مي حضرت من المرضي ي بهت زيا و عظرت مفي جب أب كا انتقال بوگيا توعوام الناس في حضرت على عظمت سے محیورسته بدینا شردع کیاتب حفرت ابو کم صدیق رضی امتدعین سے معملت سرے آپ کی بیعت کرلی ۔اس سے قبل حفرت علی بھی انٹرعذ نے آپ سے بیعث نہیں کی . آب ان حکابدسیست کی .

10.

اس طرح محیمین میں ہے۔

# امام بهیقی کی روا*بیت*

المام بهقی نے امام شعبی سے روابت کیاکہ حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالی عنسفة حضرت مبيده فاطمة الزم إلديض الثرعينهاكي دوران علالت عيادت كي، إس دقست مضرت على ضى الله عنه نے مبتده سے كها برابو بكر ميں جراجانت خوا بان ميں .سيده نے فرمایا کیاتم اسے دوست رکھتے ہو کرمیں انھیں اجازت دیے دوں حضرت علی رضى الله عند في فرايا و.

" إل اجازت دے دو "

تب یئده زمراد نے اجازه دیے دی بمچرحفرت ابر بمرصدیق میدیق دمنی الڈعٹ اندر تشریف لائے اور انھیں نوش کیا حتی کہ میڈہ خوش ہوگئیں۔ اس طارح ہیں ، نام اس طرح ہی دفامیں ہے۔

## طبری کی روابیت

محب طبری کی" ریاض انتفرت" میں ہے کہ: ۔ ''محفرت سیّدہ فاطمۃ الزہرار دضی الٹرعنہا کے بال حفرت ابو کمرصدیق رضی امٹرعنہ پہنچے اور کچیے عذر فواہی کرے سیّدہ کو ماضی کیا!"

## اوزعی کی روابیت

اوزعی سے دوایت ہے کہ مجھے بترچلا کر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرادرضی اللہ عنها حفرت ابو كرصديق رضى الترتعالى عندس ناخش تغيس بعير صفرت ابو كروضي الله تعالى

10

عند صفرت بیدہ کے پاس پہنچے ہمر می شدید متھی در دان ہر جا کھوط ہے ہو سے اور فرایا کرمیں تب کک بھاں سے قدم نہ مٹھا ڈس گاجب کک کہ سیدہ نارائسگی کو دور فراکر خوش دہ جائیں حضرت علی صفرت سیدہ کے پاس پہنچے اور انہیں تسم دی کہ دہ صفرت او بجریسے نارائسگی دور کریں اور خوشی کا افہار کریں . تب سیدہ نوش ہوگئیں ۔ اسے ابن ممان نے المواقفہ میں بیان کیا۔

#### ميراث پرتنازعه

مردی ہے کہ عدفار وتی میں حضور علیہ العماؤة والسّلام کی مبرات پر حضرت علی اور حضرت علی اور حضرت علی اور حضرت علی اور حضرت علی الله عضرت عبدار علی الله عضرت عبدار علی الله عضرت معرف الله عندی الله عندار علی الله کی معرف میں الله کی قسم الله کی تعرف الله علی الله کا میں معمول کے اللہ علی الله کا میں معمول کے اللہ علی میں کیا کہ نبی کا کہ نبی کا کہ میں کہ وہ کا لیس معمال کی کی داری نہیں بسب نے کہا جسم معدد ہے سوائے اس کے کہ وہ کھا لیس معمال کو کی داری نہیں بسب نے کہا جسم میں بندا جی بات میں ہے۔

# مرقدمبارك كى زيارت

متنحب عمل Nafse

حضورخواج کونین صلی الله تعالی علیه ولم قریشی، باشمی ، مکتی، مکتی ، مکتی ابوالقاسم محد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن باشم خاتم الانبیاء والمرسلین صلات الله وسلامهٔ علیه دعلیهم اجمعین کے مرفد مبارک کی زیادت مندوب و شخب ہے مستجمات میں سب سے بڑھ کرمؤ کداور عبا دات میں سب سے افضل ۔ واجب کے عین میں سب سے بڑھ کرمؤ کداور عبا دات میں سب سے افضل ۔ واجب کے عین میں سب سے بڑھ کرمؤ کداور عبا دات میں سب سے افضل ۔ واجب کے عین میں سب سے برا میں کو میں میں سب سے برا میں کرمؤ کہ داور کرمؤ کہ دار میں سب سے برا میں کو میں کرمؤ کہ داور کرمؤ کہ داور کرمؤ کہ دار میں میں سب سے برا میں کرمؤ کہ دار کرمؤ کے میں کرمؤ کہ دار کرمؤ کہ کرمؤ کہ دار کرمؤ کہ دار کرمؤ کہ دار کرمؤ کہ دار کرمؤ کہ کرمؤ کہ دار کرمؤ کہ کرمؤ کہ دار کرمؤ

قريب أس فرد كے بيے جُنبائش اور طافت ركھتا ہو كيونكر حضور نبى كريم دوف و رحيم علبهالصلاة والنسليم في فرمايا كرو.

کی جوطاقت دکھنتا ہوا درمیری قبر کی زیادت کونہ آئے تو بلاسٹ بہ اس نے مجھ برطلم کیا ہ

دوسري روابيت

مردى ب كرحفور عليه الصلوة والسّلام فرما ياكر : .

٣

مه میری مت کا هرده فرد جوطات ت رکهنتا جواور میری قبر کی زیارت نه کریے تو بارگا واللی میں دہ عذر خواہ نہ حوکا "

#### تيسرى روابيت

مردی ہے کہ حضور نواجۂ کو بین صلی اللہ تعالیٰ علیہ دیلم نے فرایا ، . " جوشخص میری قبر کی زیارت کے لیے آیا ادراس کا مقصد سجی میری قبر کی زیارت ہی ہو تومیرے اُو پر حق ہے کہ میں حشر کے ون اسس کی شفاعت کروں "

ا سے مافظ ابوعلی بن سمن نے روایت کیا۔

بر کفی روابیت چو کفی روابیت

مروی ہے کہ حضور پر نورسیّد میم النشورعلیہ الصالہ ۃ والسلام نے فرا یا ۔ مدجس نے میری قبر کی زیادت کی محجہ پراً س کی شفاعت واجب ہوگئی ۔ ابن عبدالحق نے اسے میم کہا ان کے باہب پر دیمت ہو ۔

بانجوس روانيت

مردی ہے کہ حضور نبی غیب وان تلبہ انصالوہ وانسلام نے فرما یا ، موجی نے میرے وصال کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے مبری خل ہری زندگی ہی میں میری زیارت کی " اس بب میں بہت زیادہ روایات مردی میں جہاں کہ ہم نے بیان کر دی میں کانی ہیں ۔ لہٰذاجب زیادت کرنے والاگھرت چلے اور مدینہ پاک کی طرف قوج کرکے و و راان سفر

188

حصنور علیہ الصالوۃ والسلام پر بجزئت درود پاک بڑھے کیو کماس داستہ کے سافر کے بیادت نہیں کے بیادت نہیں کے بیادت نہیں کے بیادت نہیں سے بطوع کر کوئی فقید لمیت والی عبادت نہیں ہے۔ جب اس کی نظر مدینہ پاک کے شہر اور حرم مقدس پر بہنچے تو بھر بکترت درود و سلام بڑھے اور دعا کا طالب موکہ دنیا وعقبی میں اس زیادت کی برکت سے نفع مامل کرے معادت کا حصول ہواور ہر کہے :۔

"ٱللَّهُ مَّ إِنَّ هِٰ لَا حَرَّمَ مَ مُعُولِكَ فَاجْعَلُهُ لِىٰ وَقَايَةَ مِنَ النَّادِوَ آمَا نَا مِنَ الْعَذَابِ وَسُوءَ الْحِسَابِ !

زجر

"اے اللہ! یہ تیرے رسول کا حرم ہے اس کو میرے جہنم کی آگ ہے پناہ اور عقبیٰ کے مذاب اور بڑے حساب سے امن دے "

مستحب عمل

اور تحب یہ ہے کہ مرینہ پاک میں داخلہ کے وقت عنول کرے ، عمدہ کپڑے ذیب تن کرے ، خوسشبو ملے اور جم قدر آسان موصد قد کرے ۔ مجریہ پڑھتے موسئے واخل ہم جائے ،۔

" يُسْعِداللهِ وَعَلَى مِلْتِرَدَّسُؤُلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّعَ سَ بِّ اَدُخِلْنِیُ مُدُخَلَ صِدُقِ وَ اَنْخُرِجْنِی مُخُمَّ جَصِدُ قِ دَّجْعَلُ رِلیْ مِنْ لَدُنْكَ سُلُطَا ثَاتَّصِیرًا ۔

8.7

شروع الله کے نام پر اور اللہ کے رسول کی مّست پر ۔ اے پروردگارسیائی کی جگہ مجھے داخل کراور پچائی کی جگہ مجھے نکال ادراہنی جانب سے غالب

150

ناصربنادے "

#### مستبحدمين واخله

"اے اللہ امیرے گناہ بخش دے ادرمیرے لیے اپنی رحمت و فضل کے دروازے کھول دے "

اورجب حضور علیہ العسلاۃ واستلام سے دوخشہ افد کا ادادہ کرے۔ یہ دوختہ آپ کے مبر شریف اور آپ کے مرقد مبارک کے درمیان مجد کا صقہ ہے ہے دوختہ دوختہ من ریاض الجمع کہ کہ است قود ہاں معسلی نبوی پر تحیۃ المریک ۔ اگر وقت مل مبائے ور دروضہ کے دو سرے مقد ہیں یام بد میں کمی جگہ پڑھے ہو تھی مبارک بھر بہتے پر شکر کا مبدہ اواکرے ۔ نما زادر تلاوت کے بغیر مجدہ میں ملاء کے مابین اختلاف ہے ۔

#### صلاة وسلام كاطرلق

میر قبول زیارت کے ساتھ اتمام نست کی دعا مانگے۔ ازاں بدر ترقد مبادک کے قریب آئے۔ ازاں بدر تو دمبادک کے قریب آئے اور صورانوں می اللہ علیہ ولم کے ساقدس کی طرف مذکر کے اور قبلہ کی طرف بیٹھ کرکے کھڑا ہو اور جالی مبارک کی دیوار پر ہاتھ ترک کے مراہ ہوا ہوں کا اللہ جالت کا طریقہ ہے ۔ یہ سلف مسالین کا طریقہ میں ہے بکہ دیوار مبارک سے تین یا جا گرز کے فاصلہ پر کھڑا ہو امجر مفرد علیہ العمالية میں ہے بکہ دیوار مبارک سے تین یا جا گرز کے فاصلہ پر کھڑا ہو امجر مفرد علیہ العمالية

وانسلام اورحفرت الو کمرصدیق وحفرت فاردق اعظم رضی الدعنها برول کی حضوری کے ساتھ آمہند آواز اور إادب ہوکر ہیر بڑھے:۔

ا بے در المرسلین آپ پرسلام ہو اسے خاتم النبیبین آپ پرسلام ہو اسے ڈرخ دوشن واسے آپ پرسلام ہو اسے دحمۃ للعالمبین آپ پرسلام ہو

اورآپ کی اہل بیت اورازو ارج مطرات اورآپ کے معب محا برام پر۔ اسے نبی دصلی امٹرعلیہ وہم) آپ پرسلام ہوا در انٹرکی رحمت وبرکست ہو۔ میس شا بدہوں كم الموا الله كوتى معبودتهين اورمين شابر مول كربقينا آب الله مح بندے اور اس کے دسول اس کے امین اور اس کی سب مخاوق میں بزرگ تر ہیں ۔ اور میں شاہر ہول كربلات بدآیب نے رسالت كى تبليغ فرمائى ، امانت كى ادائيگى ، اُمت كونفيحت كى اور فى سيافتها دكاحى اداكيا - اورآب نے اپنے وصال كك اپنےرب كى عبادت کی ۔ اے اللہ کے دسول ہاری جانب سے اللہ تعالیٰ اس سے مبتر جزاعطا فرمائے جکسی نبی کواس کی امت کی طرف سے جزادی ہو۔ اللی مارے سرداد مغرت محمصطفا پراور آپ کی آل پرویهایی درود بھیج جیساکہ سیدنا ا براصیم اور ان کی آل برجهان کے توگوں نے درود مجیبیا ، اور برکست فرما ہمار سے سروار حضرت محرصطفے پراورآپ کی آل پر میسے برکسن کی توحفرت ابراہیم پراور اُن کی ال يد اليقين تدي صاحب حمدادر برترب واسا الله توفي فرما ياادر تيرافران صبح ہے کہ اگر وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پڑھلم کیا ' آپ کے پاس ما ضرم وں بھر وه بارگاه اللي سے خبشتش طلب كري اوريه ريول كلمي مغفرت طلب كري توليسينا الله كوتوبة تبول كرنے والا اور رحيم بالمين كے ۔ اے الله بيك بم في تبرا

فرمان سنا اور تبرے مکم کی اطاعت کی اور تبرے نبی کے درباریں حامز ہوئے کہ ہار گنا ، وں کی تبرے بہاں شفاعت کریں ' اللی ہم پر دیمت سے رجوع کو ' اور آپ کی زیادت کی برکت سے نیا سے بخت بنا اور آپ کی شفاعت میں سمیں داخل فرما ، اے اللہ کے رسول اہم آپ کے دربار میں اپنی جانوں پڑللم کہ تے ہوئے اور اپنے گنا ہوں کی مجب مش طلب کرتے ہوئے حاصر ہوئے میں بقینا اللہ تعالیٰ نے آپ کا ام ردون درجی رکھا ، پس آپ آس کی شفاعت کریں سے جد آپ کے پاس اپنی جان پڑللم ' اپنے گنا ، وں کا اقرار ' اپنے بروردگار سے تو ہرکرتے ہوئے حاضر ہوا۔

#### ایک شاعر کابیان

کمی شاعرنے ان اشار کو کہا اور کمئی شعرار نے منا سک سے رسا ہوں ہیں بیان کیاجس کا ترجمہ بیر ہے :۔

روم ن افراد سے برترجن کی ہمریاں ایک جیسی زمین ہیں دفن ہوئیں معرف کی خوار میں اور جانیں فی سے بودار ہو گئیں اس مرقد مبارک پرمبری جان قربان جس میں آپ آرام فوار ہے ہیں اس میں پارسانی ہے اوراسی میں خبش و خادت ہے ۔ آپ وہ سفاعت فرانے والے میں جن کی شفاعت کی آمید کی گئی ہے اس دا ستے پر جہاں قدم اکوم حائیں کے ا

سپراپنے لیے اور اپنے ماں اپ کے لیے اپنے عزیز واتارب کے لیے وعیا مالکیں کیوکد بار کا ور سالت بناہ میں ہرد ما قبول ومنظور ہوتی ہے .

علادہ ازیم نے اپنی کتاب مع جذب انقلوب الی دیا را لمجوب بہب مدینہ پاک سے دائیں اور اس کے راسنے پر چلینے سمے آواب اور مدینہ پاک میں وافلہ اور حصنور

واسلام ادر حفرت البر بحرصدین و حضرت فاردن اعظم رضی الله عنها برول کی حضوری کے ساتھ آسند آواز اور إادب ہوکریے طبیعے:

را ہد اوار اول اوب ہور ہے ہیں۔
" اے بید المرسلین آپ پرسلام ہو
اے فاتم النبیبن آپ پرسلام ہو
اے ڈرخ دوش وائے آپ پرسلام ہو
اے دعمۃ للعالمین آپ پرسلام ہو

اورآپ کی اہل بیت اورازو ارج مطرات اورآپ کے سب صما برام پر۔ اسے نبی دصلی انٹرعلیہ وہم) آپ پرسلام مہوا در انٹڈی دحمت وبرکست ہو۔ میس شا ہد ہول كم ماسوا الله كوتى معبودتهين، اورمين شابر مول كم بقيبنا آب الله سح بندے اور اس کے دسول اس کے امین اور اس کی سب ملوق میں بزرگ تر ہیں ۔ اور میں شاہر ہول کہ بلاسٹ بہ آپ نے رسانت کی تبلیغ فرمائی ، امانت کی ادائیگی ، ممن کونصحت ی اور فی سیل مجا دکاحی ادا کیا - اور آب نے اپنے وصال کے اپنے رب کی عبادت کی ۔ اے اللہ کے دسول جاری جانب سے اللہ تعالیٰ اس سے مبتر جزاعطا فرمائے جرکسی بی کواس کی اُمت کی طرف <sub>- سے</sub> جزادی ہو۔ اللی ہارے مروا دحفرت محمصطفا پراور آپ کی آل پرویسا ہی درود بھیج جیساکہ سیدنا ابراصیم اور ان کی آل برجهان کے توگوں نے درود مجیبیا ، اور برکست فرما ہمار سے سروار حفرت محرُصطفًا پراوراً پ کی آل پرمبیے برکسند کی توصفرت ابراہیم پراوراً ن کی اك ير- بايتقين توى صاحب حمدادر برترب -اسا تلاتون فرما ياادر تيرافرمان صبح ہے کہ اگروہ لوگ جنبوں نے اپنی جانوں پڑللم کیا ا آپ کے پاس حاضر ہوں بھر وه بارگاه اللي سے خبشت طلب كري اوريه ريول مطبى مغفرت طلب كريي توليسيانا الله كوتوبة تبول كرنے والا اور رحيم بائيس كے ۔ اے الله بيك بم نے تب را

فرمان سنا اور تبرے مکم کی اطاعت کی اور تبرے بنی کے در اریس مامز ہوئے کہ ہمار کن ہوں کی تبرے بہاں شفاعت کریں 'اللی ہم پر رحمت سے رجوع کر' اور آپ کی زیادت کی برکست سے رجوع کر اور آپ کی زیادت کی برکست سے نیاب بخت بنا اور آپ کی شفاعت میں میں داخل فرما اسلا کے رسول اہم آپ کے در اربی اپنی جانوں پر شام کرتے ہوئے اور اپنی کا مرد ن درجی دکھا ، پس آپ آپ کا مرد ن درجی دکھا ، پس آپ آس کی شفاعت کریں سے جو آپ کے پاس اپنی جان پر طلم 'اپنے کنا ہوں کا اقرار 'اپنے پرورد کارسے تو ہم کرتے ہوئے ماخر ہوا۔

### ایک شاعر کابیان

کی شاعرنے ان اشعار کو کہا اور کئی شعرائے نے مناسک سے رسانوں ہیں بیان کیاجی کا ترجمہ بیر ہے:

« او او او سے برترجن کی ہریاں ایک عبین زمین میں دفن ہوئیں میران کی خوار ہو گئیں اور چٹائیں خوست و دار ہو گئیں

پرون کی میں بولے ہواروری ہوت ہے ۔ برا اس مرقد مبارک پر میری جان قربان جس میں آپ آرام فرمار ہے ہیں اس میں یارسائی ہے اوراسی میر نخبشٹ و شادت ہے۔ آپ وہ

ا می بین پارسای ہے اور می این اسس و مادی ہے ہوا ہے تھ شفاعت فرما نے والے میں جن کی شفاعت کی آئید کی گئی ہے اس

را ستے پر حمال قدم اکوم حالیں گے "

سپراپنے لیے اور اپنے ماں اب کے لیے ' اپنے عزیز دا قارب کے لیے وعل مانگیں کیؤکہ بار کا ورسالت پناہ میں ہرد عاقبول ومنظور ہوتی ہے ۔

علادہ ازیم مے اپنی کتاب سم جذب انقلوب الی دیا رالمحبوب بیس مدینہ پاک سے داہی اور اس کے راسنے پر چلینے سمے آواب اور مدینہ پاک میں واخلہ اور حصنور

150

علیدانصلوۃ واسلام کی زیارت سے آواب ، اوراس ٹھر نبارک میں دہنے سنے کئے میں دہنے سنے کئے میں دہنے سنے کئے میں اسفول میں سے آواب میں استقامت اختیار کیجئے۔ آواب میں استقامت اختیار کیجئے۔



# خواب مين ديدار مصطفياً

### خواب کی اہمیّت

حضورنبی کریم دوُف ارحیم علیہ العملوۃ والتسیم کیخواب میں مشاہرہ پر اس مضمون کو ہم ختم کرتے میں اور جو چواس مسلمیں باتیں ہیں انہیں ہجی بیان کرتے بیں ، اللہ تعالیٰ ہی اتمام کی قوفیق ویتا ہے ۔ اس سے باعقہ میں اصل مقصد کی ڈوری ہے ۔

### حق کامشا ہدہ

مواہب لدنیہ بیں ہے کہ صنور خواجہ کوئین ملی اللہ تنا لی علیہ ہوئم کی تصویبیات میں یہ ہے کہ:

یں بہت میں اس میں دکھا "جس نے صنور نبی کریم علیہ افضل اصلوٰۃ والت کیم کرخواب میں دکھیا سے سے صنور نبی کریم علیہ افضل الصلوٰۃ والت کی شکل نہیں بن سکتا ہے ۔ یقینا اس نے حق دکھا ، فیکن شکطان آپ کی شکل نہیں بن سکتا ہے ۔ مسلم میں فیادہ کی ایک روایت ہے کہ صنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارسٹ و فرایا کہ:۔

10.

«جس نے مجھے نواب میں دیکھا ، بیٹیاب اُس نے حق دیکھا ؛

مسلم کی روابیت

معم میں معزت جابر رضی الله نعالی عنه کی به مدسیت بھی ہے کہ: ۔ سجس نے مجھے خواب میں دیکھا یقینیا اس نے مجھے ہی دیکھا کیو کمٹرطا

میں یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ میری شکل بنے یا سر

بخاري كى روايت

بخاری میں صرت ابوسید کی مدسیت ہے کہ: «شیطان مجھ مبیسانہ ہیں ہوسکتا بینی میری صوریت افتیار کہیں کر سکتا ہے

اس میں مضاف کو خدف کر کے مضاف البہ کو فعل سے ملا دیا گیا۔ ر

## ابوقتاره كى روابيت

بخاری میں ابوقیادہ کی مدیت ہے کہ: مستبعطان میری صورت پرد کھائی نہیں دیے سکتا ہے۔ معنی پرکراس کی بیطاقت نہیں ہے کہ میری مشل بن سکے مطلب بہ کہ اگر چہ

الله تعالی نے اس کو مسلف افتحال بد لنے کی قدرت وی ہے جس صورت کو وہ جائے۔ گھریہ آسے قدرت ماصل بہ کی قدرت وی ہے جس صورت کو وہ جائے۔ گھریہ آسے قدرت ماصل نہیں کرمفور علیدانساؤہ والسلام کی صورت مبارک کی شل صورت بنائے ۔ للنذا ایک جماعت کو یہ نہ بہ ہے کہ مقام کا اقتصاریہ ہے کہ جب ویکھنے والا آپ کا دیدار کرتا ہے قووہ مسی کرم وُشِشْ

https://archive.org/details/@zohaibhasanattar

101

والی سورت کود کمیتا ہے جس پر آپ اپنی حیات ظاہری ہیں سقے حتی کہ بعنوں نے اس مقام پر اتنی بھی اختیاد کی ہے اور کہا ہے لاز می ہے کہ وہ آپ کی اس صورت مبارکہ دیکھے جس پر آپ نے وصال فرمایا ہے یہاں تک کہ آگ سفید ہالوں کی گنتی بھی معتبر ہوگی جو بیس کہ نہیں پہنچے ہتھے۔

### حمادين زيدكى روايت

ممادبن ذید سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ جب بھی محدابن سیرین سے کوئی بیان کرتا کہ اس نے صنور علیہ العباؤہ والسّلام کو د کھیا ہے تو کہتے کہ اس صورت کی جرد تھی ہے مال بیان کر دیس اگر وہ ایسی کیفیت سبان کرتا جے وہ نہیں مبانتے تو کہتے تم نے مشاہرہ نہیں کیا ۔ اس مدیث کی مند تیجے ہے ۔

حاکم کی روابیت

ماکم نے عاصم بن کلیب کی سند سے بیان کیا کہ مجھے میرے والد نے صیت سائی کہیں نے عاصم بن کلیب کی سند سے بیان کیا کہ مجھے میرے والد نے صیت سائی کہیں نے کہ کیا نہی پاک معاصب اولاک علیہ العسلوۃ والتسلیات کا نواب میں دیدار کیا ہے، فرا یا صال بیان کیئے کہتے میں کمیں نے حن ابن علی رضی اللہ عنہ کا ذکر کرے مثابہت بیان کردی ۔ فرا یا بیٹ کت می دیدار کیا ، اس کی سندج بدہ سے سیکن معارض وہ دوایت ہے خواب بیان کیا ، کرصفرت او ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت ہے مہنوں نے کہا کہ حضور پر نواملی اللہ تعالی علیہ بیم نے فرا یا کہ جس سے دوایت ہے مہنوں نے کہا کہ حضور پر نواملی اللہ تعالی علیہ بیم نے فرا یا کہ جس نے خواب میں دیجھا تھے نیٹ اس نے مجھے ہی دیکھا کی کہ میں بیرصورت میں نظرا سے اور میں دیکھا کی کہ کہ میں بیرصورت میں نظرا سے ا

ISY

ہوں ۔ اس روایت کی سندمیں ابن تو امرہ جو خبوت الحواس ہونے سے سبب ضعیف ہے ۔ اور یہ روایت اس وقت کی ہے جب ابن تو امرے حواس بہتر نہیں عقص اس کے بعد سن ہے ۔ واللہ تعالیٰ اعلی .

### ابوبكربن عرني كافرمان

قاضى ابر بكرين عربي فرمات مين كدن

"حضور خواجه کونین صلی امتد علیه و کم کادیدار پُرانوار صفات معلومه کے ساتھ ہونا ادراک حقیقی ہے ادر غیر صفات معلومہ کے ساتھ دیکھن اوراک مثالی ہے میسی بات ہی ہے کہ انبیا معلیہ انسلام کو نہیں متغیر نہیں کرتی بہذا حضور علیہ انصافی والسّلام کا دیمعنا تو حقیقی ہے اور صفات کا ادراک مثال کا مثابہ ، ہے "

### تاضي عياض كافرمان

فاضى عياض رحمة الشرعليه فرماتي مبس كمرار

"مکن ہے کہ حضور نبی کریم سکی اللہ تعالیٰ علیہ وہم کا فرمان" جس نے
مجھے دیکھا یقینا اس نے حق دیکھا " کامطلب یہ ہو کہ سے نے حفنور
ملیدانعملوٰۃ والسلام کا دیدار اس مشہور صورت کے ساتھ کیا جو آپ
کی ظاہری زندگی میں حقی قویہ دیدار برحق ہے اور جس نے اس کے
علاوہ اور کسی کو دیکھا "قرید دیدار تاویلی ہے۔ انتہاں ۔

اس کے بعدا مام نووی دیمۃ الٹنطلیہ فرماتے میں کر بیمندسف ہے اور میرے ہیں ہے کہ اس نے حقیقتًا حضور علیہ العسلاۃ والسلام ہی کا دیدار کیا، نوا ، و ، صرفات معروفہ

كے مائقہ ہویاغیر ریانتها . اس کے مقابلے میں شیخ الاسلام ابن حجرعتقلانی فرماتے ہیں کہ قاضی عیاض كے كلام سے مجھے وہ بات نظر نہيں آئی جماس كے منافی ہو بكداس قول سے تھي يهى ظاہر ہموتا ہے كە دونول حالت ميں مرادحقيقى دىميصنا ہے ، ئىكىن بہلى حالىت میں خواب دکھے ناتعبیر کا متاج نہیں ہے اور دوسری تعبیر برس ملجت ہے اور انشخص کے قرل سے جُویہ کہتا ہے کہ مصنور علیہ الصّالح ۃ والسلام کا خواب میں و کیمنا حرف صورت معلور بربی ہوتا ہے " یہ لازم آتا ہے کہ حس نے آپ کوکسی اور صفت پر د کمھا تواس کا یہ خواب صحیح نہیں ہے اور یہ بات بقینی ہے كمصغور مليه الصلاة وانسلام نواب مين انسي حالت يرنيطرآ ئين مجددنيادي اوال لانُقد کے برخلاف ، تو میرم می حضور صلی الله علیه دیم می کو د کیمها اور اگرشیطان کوید طاقت مل جلستے كرحضور علبدالعلاة والسّلام كى بات سے جس بر آب بيس يا وہ آپ کی طرف شموب ہے مشابہ موجائے تو لیقیٹا آپ کے عام ارشا د سے معارض موجائے گاکہ سطیطان میری صورت نہیں بن سکتا "لهذا مہتریہی ہے كم منورك فواب مين و كمي كواس طرح مرأس جيز كوجوآب كى طرف نسوب ہے۔ دیمھنے کوان توہات سے الاتر ماک ومنزہ رکھنا یا بیٹے کیوکرسی اعتقاد حرمت میں برتراور عصمت بین لائق ترہے جیسے کہ بیداری میں ٹیطان سے محفوظ تقے۔اب اس مدیث کی نہی نا وبل میم ہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ صنور صلی اللہ علیہ وسلم کی روست کسی مال میں باطل نہیں ہے اور مذیبر کہ حبران کن خواب ہے بكر فی نفهاح سبے - اگرچه وه کسی اورصورت پر و تیسے للمذان صور توں کی تضویر شیطان کی مجانب سے نہیں ہے بکہ دہ جانب الہی ہے یہی قول قاضی ابو مجرین طیب وغیرہ کا ہے اور اس کی تائید میں آپ کا یہ فرمان ہے

تر نفینات دیمها اس طون قرطبی نے اشارہ کیا ۔ اور صدیت میں ہمارے شخ المشائخ مافظ ابن مجربیشی فرماتے ہیں کہ کہی میں ہے جید بساکہ م نے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والصلاۃ کی دوایت کے سلسلہ میں کہا کہ یہ عام ہے ۔ ویمصنے والا کسی مال میں ویمصے والعسلاۃ کی دوایت کسی وقت کی حقیقی صورت پر واقع ہو بنخواہ عالم ساب کی ہو با الطقت ہوئے ہوئے وار کسی اس کے برخلاف کوئی تعبیر ہوئے ہے ہوئے ہوئی ہوگی ہے افراک کی تعبیر کہتے ہوئی ہے ویکھنے والے کے مال سے متعلق ہوتی ہے جیسا کہ بعض مالم تعبیر کہتے ہیں کہ جس نے صفور علیہ الصلاۃ والسلام کو بوڑھا دکھا تو یہ انتہائی سلامتی کی تعبیر ہے ۔ اور جس نے مالم شاب میں دکھا تو یہ الحرائی کی تعبیر ہے ۔ اور جس نے مالم شاب میں دکھا تو یہ الحرائی کی تعبیر ہے ۔ اور جس نے مالم شاب میں دکھا تو یہ الحرائی کی تعبیر ہے ۔ اور جس نے آپ کو عالم شاب میں دکھا تو یہ الحرائی کی تعبیر ہے ۔

ابوسید احدین محود بن نفر نے کہ کہ جس نے ہار نے کی درسی حال افر کمال وسلم کو آپ کی اپنی حالت و بیٹنٹ پر وکھا تو یہ و کیھنے والے کی درسی حال اور کمال جاہ و مرتبت اور دھمنوں پر فتح یا بی کی دہیل ہے اور جس نے آپ کو منظر المحال مشلا ترش رو دیکھا تو یہ و کیھنے والے کی برحالی کی دہیل ہے اور مار و نساب ابو حمز ہ نے کہا کہ جس نے آپ کو انجھی صورت میں و کھا تو یہ و کیھنے والے کے وین کی نفو بی ہے اور آگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کسی عفور شریف میں عیب و نقص و کیھاتو یہ و کیھنے والے کے دین میں خلل کی دہیل ہے ۔ کہتے میں کہ ہی بات مقص و کیھاتو یہ و کیھنے والے کے دین میں خلل کی دہیل ہے ۔ کہتے میں کہی بات خواب میں ویدار کرنے ہے والے افراد ماصل ہوتا ہے حتیٰ کہ و سیھنے والے کو یسعلوم خواب میں دیدار کرنے ہے والے ان کہ دہا صل ہوتا ہے کہ داس میں کو کی خلل ہے انہیں اس سے کہ حضور صلی اسٹ علیہ و کا گین میں اور ان میں مواجھا تی یا ہوائی ہوتی ہے وہ آ گین میں اور اس میں مواجھا تی یا ہوائی ہوتی ہے ، وہ آ گین میں اور اس میں کو کی خاصت خوبی نظر آ جاتی ہے۔

# خواب مين ساعت كلا

### حقاورناحق كى ببيان

ہیں حال حضور نبی پاک صاحب لولاک علیہ الصلوۃ والتسیلیات کا خواب میں کلام فرمانے کا جاب میں کلام فرمانے کا جاب میں کلام فرمانے کا جاب کی سنت سے پر کھا جائے گا جو سننے والے کی ماعت کی غلطی ہے ہے کا اسلام کا دیکھنا حق ہے ۔ خلطی تو دیکھنے والے کی سات ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دیکھنا حق ہے ۔ خلطی تو دیکھنے والے کی سات وبصارت میں ہے ۔ فرمایا اسی سلہ میں جریجہ میں نے سسنا یہ مہتر ہے ۔ انہی کی سات کی سات کے سات کی سات کی سات کے سات کی سات کے سات کی سات کے سات کی سات

## سيشعخ عبدالو بإب كا فرمان

ائب بندؤ ضعیف کہ تاہے اللہ تعالیٰ اس کے حال کی اصلاح فر مائے . میں نے سیدی شیخ عارف اللہ عبد الوباب بن ولی اللہ متعی سے مُناکد وہ فر باتے میں کہ میں نے میٹ عارف اللہ علی بن صام الدین متعی سے مُناوہ کہتے میں کہ صرب سے

ایک استنقاد آیا اس کامفون بر مقاکد سا داست علماد وعرفاد اس شخص سے بالیے میں کیا فرماتے میں جس نے حضور علیدالصلاۃ والسّلام کوخواب میں بی عکم دیتے وکیعا کہ مشراب ہی "اس کی کیا تعبیر ہونی چاہیئے ؟

دعیها کدم حراب پی اس کی لیا تعبیر بودی چاہیے ؟

بھرید استفقار جس کے پاس مبی پہنچا اس نے مجید کی مکھا اور جرج تاویلات

اور اشار رے ذہن میں آئے بیان کیے ۔ جب یہ استفقاد بخنے عارف باشد مبیع

ومقتدی محد بن عراق کے پاس آیا جرکہ شیخ کامل اور سنت کی بیروی میں تھا

مبیع سقے تو انفوں نے اس کے جراب میں توری فرایا کہ دیمیھنے والے کی ساعت

فیلل کی ہے کیوکہ حضور علیہ العمارة واسلام نے تو یہ فرایا کہ دستراب مت پی اس کی ساعت بی اس کی ساعت نے تو یہ فرایا کہ دستراب مت بی سامت بی سامت بی سامت بی سامت بی سامت بی سامت بی مورس سے آیا کہ شراب بی ۔ واشر تعالیٰ اہم کی سامت بی سامت بی سامت بی کی اس کی سامت بی سامت بی کی دو اس کی سامت بی مورس سے آیا کہ شراب بی ۔ واشر تعالیٰ اہم کی سامت بی سامت بی مورس سے آیا کہ شراب بی ۔ واشر تعالیٰ اہم کی سامت بی سام

مسلم كي دوابيت

واضح ہوکدایک اور مدیث میں کم کی دوایت سے مروی ہے کہ انہ «جس نے مجھے خواب میں دیمھا تو بہت جلدوہ جاگتے ہی مبرے دیار سے مشرف ہوجائے گا"

ياييە ہے كە :-

ر گویا اس نے مجھے بیداری میں دیمہ بیا کیونکرشیطا ن میری صور نننے کی قدرت نہیں دکھتا "

المعيل كى روايت

اسمعیل کی دوایت میں ہے کہ :۔ مدبیشک اُس نے بیداری میں مجھے دکھھا !' یرقول سرانی کی مجدید و اس کی مثل ابن ماج میں ہے۔ اور اسے حضرت ابن مسعود
دسنی اطرتعالی عند کی مدیث سے ترمذی نے درست کہاہے ، علماد نے فسیرانی فی ایقظۃ
کی فسیر میں اختلاف کیا ہے ۔ چنانچہ ابن بطال نے اس قول کی تغییر میں میراد لی کماس
خواب کی تصدیق و معدت اور برخی ہونا میدادی میں معلوم ہوجائے گا ۔ میں مطلب نہیں
ہے کہ وہ بھی کومشاہرہ کر لے گا اس لیے کہ آپ کی آمت حشر کے دن بیداری
کی صالت میں دیدار سے سرفراز ہوگی مؤاہ اس نے فواب میں آپ کا دیدار کیا ہویا نہ

ماندی نے کہا کہ آگر فکا خاد آئی فی الیقظۃ کی دوابیت معفوظہ ہے، تواس کے معنی ظاہر ہیں اوراگرفیرانی فی الیقظۃ کی دوابیت معفوظہ ہے، تو ہوسکتا ہے اس سے اس ذانہ کے وگر ممراد ہوں جم آپ سے پاس ہرست کر سے نہیں آئے کیونکہ ایسا شخص جب آپ کو خواب ہیں دیکھے گا تو بیٹواب آس کی نشانی ہوگی کہ دواس سے بعد سیداری میں دیکھ ہے اورائڈ تعالی نے صفور علیہ العملوٰۃ والسّلام پر ہوئی ہم بی بعد سیداری خارب کی تعمیر اور صحت بداری میں دیکھ ہے۔

### تاضى عياض كاجواب

تاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے براحتمال پیداکر کے جاب دیا ہے کہ اس مخف کا صنو علیہ العسلاء و السلام کو اس شہورصف سے پڑس پر اکپ ہیں خواب میں دکھینا آفرت میں اس کی عزت وکرامت کا سبب ہوگا اُس وقت حضور نبی کر بم علیہ العسلا قعامیم کی کسی ایسی خاص وضع پر دو بہت ہوگی جس میں حضور علیہ العسلاء والسلام سے قرب اور علو درجامت کی شفاعت ہو۔ علادہ ازیں اور بھی خصوصیات سے فوازا

جاے ۔ فوانے بیں کہ اسٹر تعالی حشر کے دان بعض گندگاروں کو اپنے ہی علیہ الصالا ۃ والسّلام کی دوبیت سے دو کے رکھنے کا کچھ مدّست تک عذاب فرمائے ۔

### ابن ابی جمره کا احتمال

ابن ابی بموسنے اس کو ایک دوسرے ہی محل پر حل کیا ہے جنائیر اُنہوں نے حضرت ابن عباس رضی اسٹر تعالیٰ عنها یا کسی اور سے دوابیت کی ہے کہ حضور بی حریم صبّی اللہ تعالیٰ علیہ وہم کو اُنہوں نے خواب میں دیکھا بھر بہدا رمونے کے بعد اس حدیث کے بارے میں سوچتے رہے ۔ ازاں بعد وہ آپ کی بیوبوں میں کر سمی کے بارے میں سوچتے رہے ۔ ازاں بعد وہ آپ کی بیوبوں میں کر سمی کے باس کئے شایدوہ آن کی خالہ حضرت میمونہ وضی اللہ تعالیٰ عنها تھیں ، تو اُنہوں میں نے آن کے بیے وہ فیلٹہ نکال جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مقالی ہی آنہوں کے اس شیٹ میں بنی کر م سلی اللہ علیہ وہ کی صورت دکھی اور اپنی صورت نظر نے آنی ۔ ان جو بات حاصل ہوئیں و۔

### بإنبج وجو بات كاحصول

ایک وج میکرخواب برببیل تشبیه و تمثیل ہے اس کا مفور طلبان الله والسلام کا یا دولان کرتا ہے گا یا کہ اس کے بیداری میں مجھے دیجا اللہ کا یا دولان کرتا ہے گا کہ اس نے بیداری میں دیجھے کے اللہ کا کہ اس کے تاویل معنی یہ ووسری وجدیہ کہ بہت جار بیداری میں دیجھ نے گا اللہ کے تاویل معنی یہ

وونری وجریه که بهت جند بهداری ین دیکھیے ۱۰۰ سے مالای سی . میں که رسیل حقیقت دیکھ لے گاء

یں میں میں دجہ یک خاص اس دور کے عوام الناس کے لیے ہے جو ملاقات سے پہلے ایمان لائے مقعے ۔ پہلے ایمان لائے مقعے ۔

چوتھی دجہ یکداس سے مراد بیرہے کہ وہ تخص " آپ کے شیشہ میں آپ کرد کو دسکا!"

اگروه مشیشه انامکن بور مین مین مین

حافظ ابن مجرعتقلانی دهمتر الشعلیه فرماتے بیں کمر اور مرمور وری تر سیر اور

مریمل ببیدتر ہے .اور

پانچوب وجریہ کے مشرکے ون من پنصوصیات کے ساتھ ویدار کرے گا۔ والله تعالی اعلمہ بال موار والبه المرجع والماب

